كشف اور پڑا روهاني قوتول كاحصول dbalkalnari.b



تاليف

تحكيم محمرطارق محمود عبقرى مجيزوبي چنتائي

SHLL;

مرکز روحانیت دامن 78/3 مزنگ چونگی ،قرطبه چوک یونا پینژ بیکری اسٹریٹ ،جیل روژ ، لا ہور از بار ۵۵۲،75523۵۰

#### جمله حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں۔

نام كتاب : كشف اور يراسرار روحاني تو تون كاحسول

مئولف تحكيم محمطار ت محمود عبقرى مجدوبي چنتاني

ناشر : وفتر الهنامة مبترى

مركز دوحانيت والمن 78/3 مرتك چونكى قرطبه چوك

يونا يَعْدُ بَيْرَى اسْرِيت مِيْل روزُ لا مور وَن نبر: 7552384-042

مطبع : اظهار سزیر ترز فره و با بور

(فون قبير: 7220761-042

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com



مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com



| صفحه          | مضمون                       | صفحہ        | مضموين                        |
|---------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|
| Λ·٩           | علاميدا قبال كى قبراور شفاء | · <u>∠</u>  | <u>مال دل</u>                 |
| 914           | روحا نیت کیا ہے             | A           | خوبصورت چزیل                  |
| <b>1•</b> 1   | روحاني محفل                 | IF          | مال کا خون                    |
| 1+1           | روحا نبيت اورنضور           | 10          | روحاني محفل                   |
| 1+9           | وظيف                        | H.          | صحرائے عرب کا عجیب دا تعہ     |
| lt-           | ارواح                       | ro          | روحاني محفل                   |
| IIA           | روح کیاہے؟                  | ۲٦          | ورودتنجينا كحكالات            |
| irr           | درد محری با تنیس            | <b>1</b> 79 | روحاني خط                     |
| irri          | مادی د نیا کاوجود           | ۱۳          | تصوف اورعرب                   |
| 144           | روحاني قوتتين               | ۵۱          | روحاني محقل                   |
| PFL           | تشف كرامات كي حقيقت         | or          | روحا تبیت کمیا ہے؟            |
| 1 <u>4</u> ** | وعتقا داورضعيف الاعتقادي    | ۳.          | روحانی عروج                   |
| IA+           | بروحانيات ادرعكم اليقين     | ۵۲          | روح <b>انی کورس (</b> حصداول) |
| #AI           | روحا میت سے شعب             | <b>4</b> F  | تقیدی خط<br>تقیدی خط          |
| 190           | عقل دانش اورروحا نبيت       | ۸۸          | روحاني محقل                   |

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

| <b>₹ ∀ ≫</b>  |                                            |             |                                     |  |  |
|---------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--|--|
| صغحه          | مضمون                                      | صنح         | مضموك                               |  |  |
| *tXf*         | حروف اعداد                                 | 1-1-        | طبقات                               |  |  |
| <b>174</b> 4  | وست شناسی اور اسلام                        | رال         | روحانيات متعلق بحصبهات اور          |  |  |
| 1 1           | *********                                  | <b>5</b> ** | کے جوابات                           |  |  |
| r. r          | 1918 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M | Fir         | سيألكوث كابراسرار سنياس             |  |  |
| <b>17-6</b> , | نوعلامات كي تشريح                          | PF <u>Z</u> | رومیں ہے دخش عمر!                   |  |  |
| ۲-۸           | مامان فسمت كيخودا ختياري عدد               | ماللاء      | اعداد کی طلسماتی دنیا               |  |  |
| 1711          | مامانة مست كى پيشگونى                      | ۲۳۲         | 4 4446 6 6 1                        |  |  |
| MIL           | يا <sup>جم</sup> ى تعلقات                  | <u> </u>    | كيااعدادانساني زندكى براثر انداز مو |  |  |
| min.          | شادي كے اوقات                              | 770         | ي <u>ن</u> ؟                        |  |  |
| 1-11-         | مبارك سال اورمهيينه                        | <b>***</b>  | منطقه البروج سيارگان أدراعداد       |  |  |
| late.         | علوم تخفيه                                 | rya.        | مفرواعداد                           |  |  |
| MFA           | استفاده                                    | 492         | مركب اعداد                          |  |  |

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com



مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

#### حال دل

کتاب کیا مسلسل مشاہرات تجربات اور روحانی داردات کا ایک انوکھا مجموعہ ہے۔ جو کئی تو کوں کی زند کیوں کے بجد حاصل بھی۔
میری زند کیوں کے بچو بھی اور در بدری تفوکروں کے بعد حاصل بھی۔
میری زندگی کا ایک بروا حصدان روحانی قوتوں کی طرف سفر کرتے گزروا ہے جو بچھالدم قبرستانوں دیرانوں اور جنگلوں کی طرف بھی انتھے ہیں۔
قبرستانوں دیرانوں اور جنگلوں کی طرف بھی انتھے ہیں۔

وہاں کیا دیکھا؟ کیا بایا؟ زعر کی اور حالات کی عجیب وغریب کہانیاں پھر حاصل کیا ہوا یہ ایک الگ واستان ہے جو بچھ طویل مجمی اور انو تھی بھی ہے بلکہ بعض واقعات نا قابل فراموش اور نا قابل یقین ہیں۔

زر نظر کتاب میں بندہ نے مختلف اہر بن فن کے تجربات کیجا کیے ہیں۔
بس ایک بات پیش تظرر ہے کہ اگر کوئی مل شریعت اور اسلام سے متصادم ہے تو وہ میرا
نہیں کسی تجربہ کا و کا ہوسکتا ہے میری تو اول ہے آخر یہی خواہش رہی ہے کہ آپ قر آن و
سنت ہے رہبری حاصل کریں بس اس میں نجات کا میا بی اور مرخروئی ہے۔
منت ہے رہبری حاصل کریں بس اس میں نجات کا میا بی اور مرخروئی ہے۔
ماصل کریں ہے۔
حاصل کریں ہے۔

تحکیم محمہ طارق محمود عبقری مجدوبی چغتا کی 78/3 مزیک چونگی ہونا پیٹنڈ بیکری سٹریٹ جیل روڈ لا ہور: 7552384 -042





# خوبصورت چیژیل

اس وفعہ قار کمین تمین خطوں کا جواب پائمیں گے۔ پہلا خط ایک انوکھی خبر کے ہارے میں ہے جو پچھا ہے ہے۔

> '' ( کائی افریقه ) وه چرایل تقی یا خوبصورت بلا یکی زندگیاں جس کی ہمینٹ چڑھ گئیں۔ بنایا جاتا ہے کہ افریقہ کے دورا فنارہ گاؤں کائی میں ایک بہت ہی حسین عورت تھی۔اس کے حسن کے جریعے من کر سکٹی لوگ آئے اور اس ہے شادی کرنا جاہی مگر جس نو جوان کی بھی اس خوبصورت عورت ہے۔شادی طے ہوتی اسی رات اس کا سر وهما کے سے پھٹما اور وہ مرجاتا۔ جار ماہ بہلے اس حسین بلا کا آخری شکارد نبایے رقصت ہوا ۔ مانو جوان فرانس میں ملازمت کرتا تھا۔ وہ ا پنی زندگی سے تمام اٹائے لے کر کائی بہنجا اور ندکورہ خاتون کے گھر آ کراس کوشادی کی پیش کش کی جومنظور کرلی گئی میمراسی رات جب وہ اینے دوستوں ہے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھار ہاتھا، اجا تک اس نے اپنا سرو بواروں ہے تکرانا شروع کر دیا اور پچھ دسے بعد د ہ خون میں نہائی ہوئی ایک لاش تھی ۔ کائی کے کمین بٹاتے ہیں کہلا کی کے اندر شیطانی روح ہے جو انسانوں ہے انتقام کیتی ہے بعض کا خیال ہے کہ وہ حِرْبِلِ بِيكِن شيطاني الرّبر الكثرية متفق سير كيونكه ابل افريقه شیطان سے بہت ذریتے ہیں۔ ان کا خیال سے کہ شیطان اس علاقے کے مردول عورتوں کے دیاغوں اور زند کیوں پر مسلط رہتا۔

اک نوجی ٹرک کی زدمیں آکر مرگیا۔ لڑکی نے بتایا کہ اس کا مرنے والوں کی موت ہے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ وہ تو یہ گاؤں بھی جیوڑ نا جا ہتی ہے۔ گاؤں والوں نے نتک آکر ایک عامل ہے والطہ کیا اور اس سے مال ہے والطہ کیا اور اس سے مال ہے والطہ کیا اور اس سے مال ہے والی کی طرح اپنے گھر میں مری ہوئی پائی گئی جس سے گاؤں والوں کو آیک شیطانی روح سے نوات مل گئی۔

سیخبر بھیج کر مجھے اظہار خیال کے لئے کہا گیا ہے۔ اس خبر میں تین یا تیں تا ہل خور
ہیں۔ ایک ہے کہ اور کی جی کوئی بدروج تھی یا چڑیل۔ دوسری ہے کہ جوکوئی اس سے شاد ق
کرتا اس کا سردھا کے سے پھٹا اور وہ مرجا تا ، اور تیسری بات ہے ہے کہ ایک عالی آیا جس کے عمل نے اسے زندگی سے خیات والا وی جہال تک اس عورت میں شیطانی روح موجود تھی۔

ہونے کا یا چڑیل ہونے کا تعلق ہے، میں شیس کہتا کہ اس میں الیسی کوئی روح سوجود تھی۔
موجود کا یا چڑیل ہونے کا تعلق ہے، میں شیس کہتا کہ اس میں الیسی کوئی روح سوجود تھی۔
موجود کی ہے کہ اس عورت پر یا کسی اور فرد پر جوروجیس مسلط ہوتی تیں ، وہ کہ سے بھی ان کی روح میں نہیں ہوتیں ۔ آسیب زرگی جب بھی ہوتی ہے وہ اعصافی مرکز پر حملہ آور ہوتی ہے وہ اعصافی مرکز پر حملہ تور ہوتی ہے۔ د ماغ کے غلیوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں یا تو معمول ب میں ہوجا تا ہے اور وہ چیز اس کے منہ سے ہو لئے تھی ہوتی ہے یا بھرا گر منہ سے نہیں ہوتی تو جسی میں کہتا ہے۔ اس میں ہوجا تا ہے اور وہ چیز اس کے منہ سے ہوگئی ہے یا بھرا گر منہ سے نہیں ہوتی تو جسی میں کر وہ تی ہوئی ہوتی اس بیٹ ، بیجینی اور بھرا در میں کر اس کسی جھے کومفلوج کر دیتی ہے اور شخص نہ کور ہمہ دونت اکسا ہیں ، بیجینی اور بی تر اس کسی می کور کر میں دونت اکسا ہیں ، بیجینی اور بیتر اس کسی حصور کر کر تار ہتا ہے۔

سمجھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی فردسلسل ان بدروہوں کا شکار ہوتا ہے۔ ب چینی بے قراری اور اکسامٹ اس پرسلسل طاری رہتی ہے اور دیکرافر او پیسورت بہت م محسوں کرتے میں البینے گھروں میں اکٹر یہ ہوتا ہے کہ گھر کی چیزیں و کیجتے و بیجنے نا اب وہ

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

الم الموند اور براسرار رو مانی قوت کا تعمیل کی جیزے کے بیچھے پڑی ٹی جاتی ہیں سوال سے پیدا جاتی ہیں سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ کا ایس کی جیزے کے بیچھے پڑی ٹی بر جاتی ہیں سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس کے لیے تقریباتشر کی نوٹ و بتا ہوں جوآ ہے کے سوال کا شافی جواب ہوگا۔

آسیب زدگی ایک قدرتی امر بان لوگوں کے لیے جوائی کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
اس ہیں اگر میڈیٹم شپ اسائی حیثیت رکھتی ہے۔ گد میڈیٹم دراصل ایک صلاحیت ہے
جوابعش حالتوں میں ایک بوی صورت بھی بن جاتی ہے۔ گد میڈیٹم شپ انسان کی وہ
مطاحیت ہے جوابیخ جم میں روحوں ہے تعلق رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یعن جم کی
حالت یا کیفیت الی بن جاتی ہے جس بے جس مے جورراستے کھل جاتے ہیں اور ہر کس و
حالت یا کیفیت الی بن جاتی ہے جس بے جس مے باتی افراد جو بہت زیادہ فران مرکوز
ماکسی رسائی ان چورراستوں تک ہوجائی ہے۔ مثلا ایسے افراد جو بہت زیادہ فران مرکوز
موجول کی خبرر کھتے ہوں
ایک رسائی ہوتی یا ایسے افراد جواشیا کے سے اپنا کام سراانجام دینے کی خبرر کھتے ہوں
موجولہ کامیا ہوتی یا ایسے افراد جواشیا کے سے اپنا کام سراانجام دینے کی خبرر کھتے ہوں
ایک نقط پر مرکز نہیں ہو یا تے۔ وہ افراد ایسی حالت میں کم جاتے ہیں ہوتا ہے ہے کہ ایسے
اوگ یا تو ایسے خیالات کے ساتھ با بھی روحوں کو اپنی طرف تھیج کیلئے ہیں یا پھر برے خیالات
کے ساتھ بری روحوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ تیجہ ایک ہی نگلنا ہے یعنی بندہ اچھی یا
بری روحوں کا خیکار ہوجا تا ہے اور آسیب زدہ کہلاتا ہے Concentration شعوری طور
بری ہوت ہے یا لاشعوری طور ہر برحال میں اس کا میجہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ ایسی روحیں ہمی ہوتی ہیں جوصفر تی میں بعض افراد پیمسلط ہوجاتی ہیں۔
وہ فرد جب بواہوتا ہے تو اس کی ذات میروییا ہی فردمسلط ہوتا ہے جو ہمار سے اس جہال سے
مشفق نہیں ہوتا۔ بلکہ اس جہاں کا فرد ہوتا ہے جہاں کی ہر چیز خاص ڈھب کی ہوتی ہے اس
طرح بعض روحیں وہ بھی ہوتی ہیں جو جیسا مزاج رکھتی ہیں ویسے ہی ان سے ساتھ اس جہان
میں بیتی ہے مشلا الیسی روحیں روفی رہتی ہیں ، جیتے ویکارکرتی رہتی ہیں۔
یہ بیتی ہے مشلا الیسی روحیں یا بچھا بچھی روحیں ان میں وہ روحیں بھی ہوتی ہیں جو کھل طور پیشنگ

ا کے اور براسرار و مانی آون کا صول کے ایک کے ایک کا تاہوتا ہے۔ اور ان کا مقصد و حیدائی سلط شدہ صورت میں و نیا کی جانب لوٹ جان ہوتا ہے۔ مثلاً ادم اندراتا می خورت تھی جو ہزاروں سال پہلے ایک عیاش رائی تھی۔ ایک رات وہ مرکنی اس نے آسیب زو کیوں والاطوفان اٹھا ویا۔ و نیا دار خورت تھی لہذا آسیب زرگیوں کے بعد وہ بادی شکل میں آگئی۔ بعنی عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرنے رکوں کے بعد وہ بادی شکل میں آگئی۔ بعنی عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرنے کی بیم عرص پہلے مجھے روحانی طور پراس کا تابیۃ بتایا گیاتو میں اسے ملئے گیا۔ وہ مجھے دکھے ہو، اب جاؤ، میں نے کہا ایک سوال پو بھنا ہے۔ کرمسکرائی۔ اس نے کہا، تم مجھے دکھے ہو، اب جاؤ، میں نے کہا ایک سوال پو بھنا ہے۔ اس کے جواب میں ایسی بری پوائی کے بدن سے آھی کہ میں ندرک سکا۔ وہ آیک ملکنی کے روپ میں رہتی تھی اور لا ہور کی مسلم مجد کے پاس اس کا ڈیرا تھا وہ رات کو قائب ہو جاتی روپ میں رہتی تھی اور لا ہور کی مسلم مجد کے پاس اس کا ڈیرا تھا وہ رات کو قائب ہو جاتی میں سیکوئی ہیں سال پہلے کی بات ہے۔

یہ تو تھیں وہ رومیں جوآ سیب زوگی کر کے انسانی وجود سے Ecta Plash کھینجی ہیں۔
میں اور پھر رفتہ رفتہ میٹر بلائز کرتی ہیں۔ البتہ ان کے علاوہ بھی آ سیب زوگی کی صورتی ہیں۔
وہ آسیب زوگ جناتی ہوتی ہے اجھے یا برے جنات راہ جائے لوگوں کو اپنے تسلط سے اپنا مریض بنا لیتے ہیں۔ یہ آسیب زوگی زیادہ خطرناک اور زیادہ یا تمینار ہوتی ہے اور مرتوں علاج معالجے کرتا پڑتا ہے۔ تب کہیں یہ جان چھوڈ کرجائے ہیں۔

ان ترام آسیب زدگیوں کوآب اچا تک آسیب زدگیوں کی زوش لا سکتے ہیں وہ جو کئی کسی فرد کوا پنا گذشتہ ہم یادا جا تا ہے اور دہ اسینے ہے کئی بڑی عمر کے لوگوں کوا ہے ہے اور اولا دگردائے ہیں۔ وہ دراصل محمل آسیب زدگی کا کیس ہوتا ہے۔ لوگ سیجھتے ہیں کہ فلال بیج کو اپنا ہاضی یاد آگیا۔ بیدیات ناممکن ہے اپنا ہاضی تو صرف اس روح کو یاد آیا ہوتا ہے جو اس بیچ پید مسلط ہوتی ہے۔ اب رہا ہی معاملہ کہ آسیب زدگی بعض حالتوں ہیں مشلط کرائی جاتی ہوتا ہے جیسے کس سے وشمی ہو یا حسد ہواور کس کا لے علم دالے کے پاس جا کر کہنا جائے کہ فلاں کو بیار کردو، اور یوں وہ اپنی منفی ردجانی قو توں کے ذریعے اس خص کو جاد ہوتا کہ اور اور یوں وہ اپنی منفی ردجانی قو توں کے ذریعے اس خص کو جاد ہوتا کی منفی ردجانی قو توں کے ذریعے اس مختص کو جاد ہوتا کہ اور اور یوں وہ اپنی منفی ردجانی قو توں کے ذریعے اس مختص کو جاد ہوتا ہوتا کہ منفی تو ت کو محتم کر کے اس

م کند اور بیاسرار دو مانی قرق کا تصول میں کی گرائی گرائی گرائی ہے۔ کا سے مخص پر مسلط کر دے گا۔ دونوں حالتوں میں شکار مخص پر مسلط کر دے گا۔ دونوں حالتوں میں شکار پیمار ہوجائے گا ، یااس کے ساتھ کچھا یہے واقعات پیش آئیس کے کہ یااس کے ساتھ کچھا یہے واقعات پیش آئیس کے کہ اس کے پاس ان کی کوئی تاویل نہ ہوگی۔

ی**ے تھا سازا معاملہ جوائ** عورت کے ساتھ چیش آ سکتا تھا ٹگر درحقیقت اس عورت کا معاملہ کھاورتھا جس کی نشاندہی اس بات ہے ہوتی ہے کہ وہمل کرنے سے مرگنی ۔ ہوایوں کہ اس عورت نے اپنے جسم کے بیت کر لیے ہتھے، عام طور پرجسم انسانی کے تین پرت ہیں ....جسم بقس اور روح ....ان میں ایک چوتھی چیز بھی ہے جسے سمہ یا جسم مثالی کہا جاتا ہے۔اباصل میں جسم انسان یا ج برتوں میں بث جاتا ہے۔جسم (نفس)جسم مثالی (نفس نمبرا) اورروح - نی الحال آب اتن بات کوی مجھیں جسم سے جب ہم سفر کرتے ہیں تو راہ میں ایک برزخ آتا ہے واقعس ہے اور جب اس برزخ سے نکلتے ہیں توجسم مثالی آتا ہے۔ چنانجیجسم شالی بھی ایک حقیقت ہے۔ بھرا یک برزخ آتا ہے۔ بعن جسم شالی ادرروح کا ما · بنی سلسلہ۔اس سے بعدروح آتی ہے۔ گویا جولوگ اینے پہلےنفس ہے گزر کرجسم مثالی ہر وسترس ر کھتے ہیں۔ وہ بڑے لوگ کہلا ہتے ہیں لیکن اگر برزخ لیحیٰنفس کے دروازے پر کھڑے ہوکر دونوں طرف کا تماشا کریں توہڑی روحانی قوت پیدا ہوتی ہے میقوت منفی بھی ہے شبت بھی ۔موجولوگ اس تنج پر کھڑے ہو کرانی منفی تو توں کو بڑھا لیتے ہیں۔ایسے لوگ ج<sub>ائے</sub> سبے پناہ خوبصورت ہوجائے ہیں مگر اہلیس کے چیلے کہلاتے ہیں اور اس مقام پر کھڑے ہو کر '' و واسیخے ہے کم تر انسانوں کو جو جا ہیں کریں جیسا جا ہیں دکھا کیں اور جس طرح جا ہیں انہیں تپاه و بر با دکر دیں .....یبی وه عورت کرتی تھی ۔

ای مقام پر کھڑی ہوکر وہ عورت جوسوی لیتی تھی ہوجاتا تھا، لیعنی بید مقام وہ خطرناک مقام تھا کہ اسے حاصل کرنے کے بعد کوئی چھوڑنا چاہیے تو چھوڑ نہیں پاتارو کتا چاہیے والیے آپ کوروک نہیں ہاتا ہو کتا جا ہے تو اپنے آپ کوروک نہیں ہمانا ، یہی وجہ ہے کہ جب اس عامل نے عمل کیا تو ریحورت اس عمل کی متحمل نہ ہوتی تو عامل راہی نہ ہوتی تو عامل راہی

تر کننه اور پاسراررو مانی قوتون کا حسول که می کارگزشت کارگزشتی کارگزشت کا کیس تھا۔ ملک عدم ہوجا تا .... سوید آسیب زوگی کا نبیس زاتی منفی قوت کا کیس تھا۔ مال کا خوان:

دوسرا خط چھپنے والی ایک کہالی ۔۔۔۔'' ماں کا خون 'کے بارے میں آیا ہے۔خط یوں ہے کہ'' مال کا خون'' کے آخر میں مصنفہ نے خود ہی کچھسوال پو پیھے ہیں۔ وہ خود تو ان کا جواب ہیں۔ وہ خود تو ان کا جواب ہیں ۔ وہ خود تو ان کا جواب ہیں ، مانتی مگرانہوں نے سوال ہو پچھے ضرور ہیں ۔

'' کیاری<sup>ا</sup> ماں کےخون کامعجز ہ تھا؟''

''کیااللہ نے ماں کی فریاوس کی تھی؟''

''کیاوہ کام جورد حانی عامل نہیں کر سکے ہتھے وہ میری روحانی تو توں نے بیدارہوکر کر لیا تھا؟''

"کیا بینے کی آتھوں نے مال کاخون بیچان لیا تھا؟" بید بین وہ سوالات جواس حقیقی کہانی کے آخر میں بوجھے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ بین ان کا جواب دول تو جناب بندہ جواب کیا ہے کہ بین ان کا جواب دول تو جناب بندہ جواب کی ایک ہی ہے ، اور وہی درست ہے کہ وہ خون جو مال کے ماتھے ہے بہا وہ بچا تھا۔وہ اپنی زبان سے اعتراف بھی کرتی ہے۔

''اس خون میں ملاوٹ نہیں'' ..... میں نے غصے اور جذبات سے کا نیتی ہوئی آ داز میں کہا ....''اللہ گوائی دیے گاہیے خون پاک ہے اور تو نہ نہیں''

گاؤں کے بچھاوگ ادھرے گزرے اور انہیں اٹھا کر گھر لے گئے۔ گھر بنج کرتیم کو بلایا۔ اس نے کہا سجان اللہ جو کام بڑے بر نے شخوں نے نہ کیا وہ خدا جانے کیے ہوگیا۔ انتزویوں میں زخموں کی دواوی گئی۔ چندروز میں شفایاب ہو گئے۔ ان کی سوج نے بی فیصلہ دیا کہ ہونہ ہو بیال کی کارشمہ ہے۔ اٹھے اور انٹھ کر اس جگہ پہنچے۔ ایک صاحب کو موجود بیا ران ہے کہ پہنچے۔ ایک صاحب کو موجود بیا ران ہے ہو جھا بھائی۔ یہاں چندروز پہلے کی کا لوٹا پڑا تھا۔ وہ کس کی تھا۔ وہ صاحب لبی کی گیا ، ان ہے جو جھا بھائی۔ یہاں چندروز پہلے کی کا لوٹا پڑا تھا۔ وہ کس کی تھا۔ وہ صاحب لبی کی گئی گھولی کی گئی گھولی کی گئی گھولی کے بیان جو دول کے لیے ، خداجائے کون لے گیا۔

ز برس تریاق بنی رہی ہیں، اللہ کی قدرت ہے ای طرح ایک زبرال محفل کے لیے تریاق بنی رہی تریاق بنی رہی ہیں، اللہ کی قدرت ہے ای طرح ایک زبرال محفل کے لیے تریاق بنی جس کا نام بنی محمد تھا اور جو بستر مرگ پر پڑازندگی کے دن من رہا تھا۔ اس کی اپنی بیوی کے ہاتھ ہیں۔ بیوی کے ہاتھ ہیں۔ اس کی تریاق تھی۔ بیری کی جس کے مائٹ ہیں۔ اس کے تاریخ دروے مائٹ ہیں۔

میں کہنا ہے جا ہتا ہوں کہ ابتظا اور مصائب کا آیک دور آتا ہے، انسان کمی مہلک مرض میں جنلا ہوجاتا ہے اور بندہ مایوں ہوجاتا ہے۔ مایوں نہیں ہونا جا ہے۔ اللہ کے کرم سے مایوی گناہ ہے۔خودانسان میں اللہ تبارک دنعالی نے اتن قو تیں سمور تھی ہیں جس میں مجز سے

مر کندادر ہاہرادرو مان قرق کا کھی ہے جھوٹ اور ہم اور کر ہن سوچوں ہے جھوٹ اور فریب کاری سے بھار کھتے ہیں۔ لیکن ان قو تو ل کوہم منی اور کر ہن سوچوں ہے جھوٹ اور فریب کاری سے بیار کھتے ہیں۔ اگر آ ب اللہ کے ان بندوں کو دیا میں جن کے لیے کڑی اور کیزے مار دوائی تریاتی بن گئے ہتھ تو وہ آ ب کو عام ہے بندے لیس کے لیکن فور ہے دیکھنے سے انگشاف ہوگا کہ وہ اندر سے بختہ کرداروائے ہیں اور اللہ کے ساتھ ان کا براہ راست رابط ہے۔ ای بدولت ان کی خدائی قو تیں زندہ و بیدارر ہتی ہیں۔

# روحاني محفل:

مہینے کا تیسراجعہ پڑے گا۔ اس روز مہم نو بجے ہے ساڑھے گیارہ ہے تک ایک گالاس سامنے رکھیں ۔ بلاتعداد

لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهُ صلى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمُ

پڑھیں۔ ساڑھے گیارہ بجے پورے یقین کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کیں۔ پہلے عالم اسلام کے لیے ہاتھ اٹھا کیں۔ پہلے عالم اسلام کے لیے بچر پاکستان کے لیے، بھرا ہے ذاتی معاملات کے لیے دعا کریں۔ انشاء اللہ آب کی دعا کمیں قبول ہوں گی۔ دعا کے بعد پانی پردم کر کے اسے بی جا کمیں۔ (۱)

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 



# صحرائع عرب كاعجيب واقعه

آئ تک ہم بیتو مسلس لکھ رہے جی کے روحانیت کیا ہے مگرایک سوال کا جواب رہ جاتا ہے جوایک نظی فکرر کھنے والے وہ بن میں ہرگاہ انجرسکتا ہے۔ اس سوال کوسا صفالا نے لیے ہمیں وہی فلقت کا جائز ولینا پڑے گا۔ فورے ویکھیں تو ہم تین بار فلق ہوئے کہا بار جب رب العزرت نے اپنی صفت قالقیت کو بروئ کا رلانے کا ارادہ کیا اور منحق ''کہا کر اس کا نتات و ما فیہا کو تخلیق گیا۔ گویا ہم عدم ہے وجود میں آئے۔ ہمارے اس وجود کی بینت کیا تھی ، اس کا اور اک ہمیں نہیں۔ اتناجائے جین کہ ''کھن ''اس آفر بیش کا اول قرار ابینت کیا تھی ، اس کا اور اک ہمیں نہیں۔ اتناجائے جین کہ ''کھن ''اس آفر بیش کا اول قرار پایا اور ''فیلے کھو ق ''ابد بن کروفت کی المتناہیوں پر پھیل گیا۔ زمان و مکان کے اصاطوں میں لیافت و کہا فت کی طوح آرائیاں فر گئے ہوئے النہ قال میں النہ تھا و فئو لیے النہ قال ہوگی المولی میں روز ہز اتنک کے لیے دروز ہوگئیں۔ فائے ہو قیقہ ۔ دقیقہ ۔ دقیقے ہے ساعت ۔ ساعت ہے دوز و شکیل و شب اور ماہ و ممال تر تیب پائے گئے۔ نقط مفروضہ سے لیسر تک بہنچا۔ کیسر زاو ہے تشکیل و شراریا کردیوار بن تی ہوئی کہیں قوسین کے اتصال سے دائرہ بن کہیں متنقم رہی تو کہیں قائم میں قراریا کردیوار بن تی ہوئی کہیں قوسین کے اتصال سے دائرہ بن کی کہیں متنقم رہی تو کہیں قائم میں قراریا کردیوار بن تی ہوئی کو ہیں قائم میں قائم میں قراریا کردیوار بن تی ہوئی کہیں قوسین کے اتصال سے دائرہ بن کہیں متنقم رہی تو کہیں قائم میں قراریا کردیوار بن تی ہوئی کہیں تو سین کے اتصال سے دائرہ بن کہیں میں متنقم رہی تو کہیں قائم میں قراریا کردیوار بن تی ہوئی کہیں تو سی سے دوروں کی کھیں تو سی سی میں تھیں کو کہیں تا کہیں تا تھیں کا تائے میں کہیں تو کہیں تو کہیں تا کہیں کو کہیں کو سیال کی کھیں کو سیال کی کھیں کے انسان کے دوران کی کو کہیں کو کہیں کو کہیں کی کی کھیں کو سیال کی کھیں کی کھی کے دوران کی کے دوران کی کی کھیں کو کہیں کی کھیں کی کھیں کی کھی کی کھی کی کھی کو کہی کو کہیں کو کہی کی کھی کے دوران کی کھی کی کھی کھی کی کھی کے دوران کو کھی کی کھی کے دوران کو کھی کے دوران کی کھی کے دوران کو کو کھی کی کھی کے دوران کو کھی کی کی کھی کے دوران کے کھی کھی کی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کو کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کھی کھی کی کھی کے دوران کی کھی کے

ہماری خاقت کا دوسرا مرحلہ ہوں جہوا جب ارداح کو خلیق کرے اکسٹ ہو ہوئے کم نیا میں تنہارار ہے جیس ہوں ؟ کا سوال ہمارے خالق نے بوچھا، جوا با ''بلی بلی'' کا شورا تھا یعنی سب نے یک زبان ہو کر کہا ہے شک تو ہمارار ہے ہادر بول ایک میٹات کی صورت ہر روح کا اعز ازین گیا۔ اقر ارکا میہ پہلالی تھا ، اس سے بعد ہماری ارواح کس حال میں رہیں۔ نیا کرتی رہیں ہمیں ہے معلوم ہیں۔ ہمیں اس بارے میں اتنائی علم ہے ہو ہمیں کتے۔ ماوی کے مطابق دیا گیا یا انہیا ، کرام علیم الحیة والسلام کی زبانی معلوم الم المناه المراد و مان قرق الم حمول المراد و المناد المراد و المناد المراد و المناد المراد و المناد المراد المن المراد المن المار المناد المناد المن المناد المناد المناد المن المناد المناد المن المناد ال

سوال میہ ہے کہ آخر ہماری تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ ۔۔۔۔۔اس کا جواب کچھ مشکل نہیں کیونکہ اس کا جواب خود خالق کا نتات نے اپنے صحیفہ تمام میں دے دیا ہے بعنی و ما خول فیٹ النبخ و آلائس الا لینفینڈون اور نہیں بیدا کیا میں نے جن وانس کوسوائے اس کے کہ وہ عباوت کریں۔ اس آیت یاک کی تشریح ایک صدیث قدی ہے ، ہوتی ہے ۔۔ معدیث پاک ہے ۔۔۔ میں چھیا ہوا خزا تہ تھا۔ میں نے جا ہا کہ میں بیچانا جاؤں ، سوہیں نے خاتی کو بیدا کیا ' ۔۔۔ اس میں چھیا ہوا خزا تہ تھا۔ میں نے جا ہا کہ میں بیچانا جاؤں ، سوہیں نے خاتی کو بیدا کیا ' ۔۔۔ اس حدیث پاک میں جن وانس کا و جود بھی ضروری تھا خاتی کا ذکر ہے۔ کو یا بیچان کے لیے جن وانس کے علادہ تمام خلوقات کا وجود بھی ضروری تھا کیا کہ معلقہ اور یا شعور خلوق کے لیے گا منات کی وسعوں میں بیملی ہوئی کہ شاؤں ، جا با یہ ستاروں ، خلاوں ، موجز ن ستاروں ، خلاوں ، کی تصویروں کو دیکھ در کھی کر ہی تصویر گرکو بیچانا مقصود تھا۔ تا بت ہوا کہ اس کی بندگی یا عباوت ہے۔

یہ بات ہے بھی بڑی مال اس کی تیج وہلیل تو تخلیق کا منات کے فور ابعد ہے ہوہی

م سون ادر برا سرادروهاني قوتول كالصول مع المساول المعالي المعا

رہی تھی۔ نہ صرف فرشتے اس کام پر مامور تھے بلکہ زمینوں آسانوں کی ہر شے اس کام ہم مصروف تھی .... '' سانوں آسان اور زمین اور جو پچھان میں ہے، سب اس کی (بیعی اللہ کی) تشہیع پڑھتے ہیں بایا کیزگی میان کرتے ہیں۔ (بن اسرائیل آبیت: ۲۲۲)

پیرخالق کی عظمتوں کا اعتراف تو تھا گر لگا بندھا بغیر کسی تحقیق وتبحس کے ،عاکد کروہ اعتراف واقرارتها - بالكل ویسے جیسے بادشاہ لوگ کچھافراد مدح خواں بنا كراسيخ گردو پیش میں رکھ لیتے ہیں جن کا کام صرف بادشاہ سلامت کی تعریف کرنا ہوتا ہے۔ باوشاہ بھی خوب سمجھتا ہے کہ بیریا لے ہوئے طوطے ہیں جو پڑھایا ہے پڑھتے رہیں سے تمر جب بھی بادشاہ ابیها جاہتے گئے کہ تعریف کرنے والا اس کی حقیقی حکمتوں، وانائیوں اور قدرتوں کی تحی تعریف کرے تو ایسی تعریف تحقیق و تجس سے بغیر ہو ہی تہیں سکتی۔ ذریے کا اربوال کھر بواں حصہ جب ایٹم کی صورت دریافت ہوتا ہے تو جو کلمات زبان سے سرز دہوتے ہیں۔انتہائے عبادت ہوتے ہیں۔ای لیے اسلام میں تفکر کومنتہائے عبادت قرار دیا گیا ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ آبک ساعت کا نظر جنوں اور انسانوں کی عبادت سے انصل ہے۔ سے بوچیس تو خالق کی بیجیان کاحق ہی اس طرح ادا ہوتا ہے کہ صدیث یاک کے مطابق رَبَّتَ أرنا الأشياء كما هي "اعجاربرسيميناشياء كاصل تقيقت بهره وركر وے کہ ہم اشیاء کے باطن میں غواصی کریں اور ان میں دانستہ رکھی ہوئی تھمتوں کو دریا فت کر ك انجرين توجيران بوكريكاراتفيس ..... "رَبّ زِهُنِينُ حيوتي "" المصير المربيري حیرت کو برد صادے ..... بھرایتی در بافت شدہ معلومات دنیا سے سامنے رکھ کرساری ونیا کو حیران کردیں۔

اور جوجملہ میں نے لکھا ہے دراصل بیا کی عظیم صوفی کی زبان ہے اس وقت سرز د مواقع جب وہ عرفان کے سمندروں میں غلطاں ویچپال تھا۔ برلمحدرب علاا کی نتی شان سے جلوہ کرتھا گرمیں نے اس جملے کورنیا وی تحقیق کے چیش منظر میں تحریر کیا ہے۔ ہاں میہ بڑی قدمہ داری ہے۔ یہاں لکھا تھیا ہے۔ خالق کی بہچان کے سلسلے میں جناب علی المرتضی کا قول ہے

هر کشف اور پرامرار دو حالی قرقز ان کاحسول که میشان کا انتخابی کا ..... "الله تك يَنْ فِي كَاتْ مَا الله إلى جَنْ إماريه سائس بين " ..... ظاهر به سداسة روحانی ہیں کیونکہ اس کا تنات میں روحانیت ہی روحانیت ہے۔ جواجھاتمل یہاں سرزوجو رہا ہے یا کیا جارہا ہے۔سب روحانی ہے۔ میں قریب قرب اینے لفظوں کو پہال وہرارہا ہوں۔اس سے پہلے بھی اس حقیقت پر لکھ چکا ہوں کہ شعوری یا لاشعوری طور پیاس دنیائے آب وگل میں جو پچھ کیا جارہا ہے یا ہورہا ہے، آیک لامحدودروحانی عمل کا حصہ ہے۔کسان فصل تہیں اگا تا ہمٹی میں پیشیدہ اسرار کو ہاہر لاتا ہے۔ پھل پھول، کا نے ،خود روجڑی بوٹیاں، جج بھی بیتہ پیتہ، شاخ شاخ اور تنکا اس شہنشاہ ارض وسا کے دیتے ہوئے Directive يابدايت كے مطابق React كرد ماہے۔ بيد مدايات "كون" كى سرزوگى کے ساتھ ہی ہر شنئے کے باطن میں رکھ دی گئی تھیں۔ کیچھ مقاصد خود بخو و پورے ہور ہے ہیں۔ پچھ ہم مرانجام دے رہے ہیں۔ ہم اسی لیے تو اشرف انتلق ہیں کہ ہمیں دولت عقل و ہیں۔ پھھ ہم مرانجام دے رہے ہیں۔ ہم اسی لیے تو اشرف انتلق ہیں کہ ہمیں دولت عقل و ادراک حسات اور تنجه فکر پیش کرنے کی صلاحیتوں ہے نوازا گیا ہے۔ میصرف ہمارا اعزاز ہے۔ توت مشاہدہ ہمیں عطا کی گئی ہے۔ قوت قبول وطر وصرف ہمارا حصد ہے۔ ہم اس کا مُٹات میں مالک ومختارکل خالق وہمہتم ہرخلق کے نائب ہیں۔ میدنیا بت تیجی جاری ہے کہ ہم اینے آپ کواس نیابت کے قابل اور اس کا حقد ار ٹابت کریں اور بینبوت روحانی اقد ارکو سمجھے اور اپنا ہے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ خالق کا ہر عائد کردہ تھلم روحانی ہے اور جواس کے برعکس کرتے ہیں وہ ابلیسیت ہے۔

ہارے پاس ایک لیے بھی فضول کا مول میں گوانے کے لیے بیس ہوتا کیونکہ ہمیں رفتہ رفتہ منات ہاتھ ہے۔ نواہ سے مرتبہ رفتہ علی ہے اپنے خالق کی بچیاں لیعنی عرفان کے مرتبہ پر پہنچنا ہے۔خواہ سے مرتبہ اسرار حق کواشیاء کے بواطن سے باہر لانے کا فریضدا داکر کے حاصل کریں خواہ روحانی انداز حیات اپنا کراس پر فائز ہوں کیونکہ ہماری تخلیق کا مقصد ہی حقیقت الحقائق ہے واقف حال ہوتا ہے ادر بہی عبادت ہے بہی درجانیت کا لیب لباب ہے۔

، بہاں آیک اور نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے خالق کو اپنا رب ماننے کا المرکب الرارد مانی قرق اکا مسول کو ایس اگرایک حدیث پاک کے مطابق ہر پی عبد کرکے عالم بالا سے عالم اسقل ہیں آئے ہیں۔ اگرایک حدیث پاک کے مطابق ہر پی فطرت اسلام یعنی سلامتی کی جبلت لے کر پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم بد، بر بر بر بر بام اور بے راہروکیوں ہوجاتے ہیں؟ گنا ہوں کے سلسلے ہمیں کیوں اس حد تک ہمیں اپنی لپیٹ ہیں لے لیتے ہیں کہ ہم سب پھر بھتے ہوجت ، نیکی بدی کی خوب پہچان رکھتے ہوئے ہیں؟ اور نجا برت کی تمام حدول سے تجاوز کرتے اور انسانیت کے مقام سے گرجاتے ہیں؟ برخ بیت کی تمام حدول سے تجاوز کرتے اور انسانیت کے مقام سے گرجاتے ہیں؟ براہ کی تمام حدول سے تجاوز کرتے اور انسان شیت کے مقام میں خود بی اس موال کا ایک حد تک جواب و سے ہیں۔ ارشاوہ وتا ہے۔

پارہ) ہیں خود بی اس موال کا ایک حد تک جواب و سے ہیں۔ ارشاوہ وتا ہے۔

زیتوں کی (جہاں حضرت میں گی وجوں سے مرفر از فر مایا گیا) اور کمہ کرسکی (جہاں حضور علیہ والسلام کو مبعوث فر مایا گیا) کہ ہم نے اسان کو سب سے زیادہ متواز بن بنایا ..... پھر ہم نے اسے نیچ سے انسان کو سب سے زیادہ متواز بن بنایا ..... پھر ہم نے اسے نیچ سے انسان کو سب سے زیادہ متواز بن بنایا ..... پھر ہم نے اسے نیچ سے انسان کو سب سے زیادہ متواز بن بنایا ..... پھر ہم نے اسے نیچ سے مقام کی طرف بھیر دیا۔''

غور فرمایا آپ نے انسان کے شرف کی تھم رب علا بھی کھا تا ہے اورا پی بھیجی ہوئی چار شریعتوں کی تھم کھا کر کہتا ہے کہ کوئی اور مخلوق اتنی متوازن میں نے نہیں بنائی جتنی ' انسان ' مگر پھرا ہے نیچے سے نیچے مقام کی طرف پھیر دیا۔ گویا انسانی شرف تو انسانی کی ذات میں علی موجود رہا مگر اس کی کیفیتوں کو اس زمین پر بھیجے وقت ایسا بنا دیا گیا کہ وہ ایک زیر و پوائٹ پر آگھڑا ہوا۔ اس زیر و پوائٹ پرتی دیا طل دوراستے بھی متعین کردیئے گئے۔ وقت کی رہنمائی بھی تھین کردیئے گئے۔ وقت کی رہنمائی بھی تھی دی کیونکہ اس کی آنہائی تمناتھی کہانسان اس زیر و پوائٹ پہ پھرسٹر کرکے کی رہنمائی بھی تھی بی بھرسٹر کرکے اپنی صیب کو پالے جو''احسن تھو بھی'' کہلاتا ہے۔ اب ظاہر اپنی حسین حیات میں بی اپنے اس منصب کو پالے جو''احسن تھو بھی'' کہلاتا ہے۔ اب ظاہر ہے زیر و پوائٹ سے سے اگر بھاراسفر درست راستے پر ہے تو ہم اپنے منصب پرضر و رفائز ہوں گرف اوٹن ہوں کے بیچھے تھے ، نہیں اپنے مقام کی طرف اوٹن ہے۔

میں کننی اور بہ اسرار دو حال قوق کا تعمول کی جو گئی ہے۔

ریم بھی واضح ہے کہ عبادت یا رب غفور کی بیچان کے بغیر ہم اپنے ہدف کو ہر گزشیں پاسکتے ہوئی سے آئر رو، میری کا گنات کو سیجھو، میرے بیدا کر دہ اسرار و رموز کو تلاش کرو، یہ ہر ڈل رئیں ہے مگر تمہاری جوال ہمتی ایک ندایک ون تہمیں جھ تک کی میری باوشائی افلاک پر بھی ہے مزین پر بھی مگر ایک ندایک ون تہمیں جھ تک پہنچاد ہے گی۔ میری باوشائی افلاک پر بھی ہے مزین پر بھی مگر اسے اس طرح تا کا کر وجس طرح یا جا ہتا ہوں۔ میراع فالن حاصل کر کے دوسروں سے جھے متعارف کراؤ۔ میں بالمشافر نہیں ملا۔ اپنی بیدا کر دہ تھکتوں میں مضم ہوں۔ جھے تلاش کرو کہ تمہارا مقصد زیست یہی ہے۔ اگر تم میرا کام کرو گے میں تمہیں تمام د نیادی قکروں ہے محفوظ کردوں گا۔

قار کین محترم! میتو مقصد مشیت تفایم جم اس دنیا پیس آگر جربات جواس مقصد کے خلاف سوچھیا کر جربالفاظ دیگر جم اپی خلاف سوچھیا کرتے ہیں وہ اٹسم عسدوان ہے گناہ ہے بدی ہے۔ بالفاظ دیگر جم اپنی اسٹل سافلین کی گرواٹ کوئی اینا مفہوم مجھ لیس تو ہم اسپنے مقام ہے معطل ہوجاتے ہیں اور دوز خی کہلاتے ہیں۔ دوز خی کہلاتے ہیں۔ خالی دوز خیری اپنی آگ اسپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔

سوبات ہیں پھیر کرد بین آجاتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہمارہ مقصد تخلیق اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہمارہ مقصد تخلیق اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے جہ ہمار ہے تفلی جذبات یا افعال ظلم ایذ ارسانی تخش سوج بخش کوئی ہعن طعن، چفی مغیانت، بدع ہدی، دشوت ، سمگانگ، غیمن وغضب ، حرام روزی ، او بی ، بہتان تراثی ، بدگانی ، ناوئوش ، ب جا وشمنی ، معیت بد، حسد ، بغض ، کیند، خود غرضی ، ناشکری ، والجاد ، فسق و فجور ، خود فران الد امر اف ، غرور ، شرک ، حقوق اللہ اور حقوق العباد سے بعاوت اور سب سے بڑھ کر اوامر و فوائی سے بے خبری نے فقلت کے دبیر پردے بنا کر ہمارے پہاوشتان و شعور پرڈال رکھا ہے اور ہم حیوانات و نیاتات و حوش و ہمادات سے بھی کم تر در ہے پہاکھ کھڑے ہیں۔

یقینا آپ پردوں کو گرانا جائے ہیں اس لیے کہ ملامتی کی قطرت جو آپ کا تعمیر بن کر آپ کے باطن میں کھد بدی نگائے رکھتی ہے، بار بار آپ کے دھند لے یا سیاہ باطن میں می کند ادر پرامرارد وانی قوتوں کا صول کے کہا گائی کی بعد بین کر سوچتے ہوں گے کہ وقت دور نکل چکا ہے، اب کیا تائب ہوں۔ اتن عفلت کر بچکے ہیں۔ اسنے گناہ جیب میں ہونے کا در دور تک امکان نہیں، کون قبول کرے گا ہماری معذر تیں، کون معاف کرے گا ہماری معذر تیں، کون معاف کرے گا ہماری معذر تیں، کون معاف کرے گا ہماری خطا تمیں، کس مندسے بخشش کے طالب ہوں۔ آپ غلط بھی نہیں ہیں مگر درست بھی نہیں ہیں، اس لیے بحث چانے والا مایوس ہوجایا کرتا ہے، مگر چند استان ہوتا ہے، کا اسانی چونکہ اے ایک ہکا سانی چونکہ اے ایتے گھر تک کا صحح راستہ معلوم کرنے کی اشدا حتیاج ہوتی ہے ایک ہکا سانی انظار کرتا ہے۔ داہ سنسان ہوتو کسی کے آنے کا انظار کرتا ہے۔ صحرا میں بھٹک جانا سب سے دہشت ناک ہوتا ہے۔

میں ایک بارصح امیں بھٹک گیا تھا۔ نہ وہاں کوئی موڑ تھا نہ تان نہ ورقت وبشر۔ دور دور کی ریت کے ملیلے تھے یا منہ جڑاتے افق۔ جوئی جول شام ہوئی جا یہ تھیں۔ میرادل اور زیاد و دہل رہا تھا۔ تنہائی موت بن کر چارسور قصال تھی۔ میں بیجینی سے اپنی شیور لیٹ کی اور زیاد و دار رہا تھا۔ پیرول شم ہوتا جا رہا تھا اور راہ راست ملنے کی امید ختم ہوتی جا رہی تھی ۔ سی پھر ایک اور حادث ہوا میں فلطی سے گہری ریت میں تھس گیا، ٹائر بھن گئے اور سفر معطل ہو گیا۔ بیدل اس ریگز ارسے نیج لکھنا قریب قریب تامیکن تھا۔ میں نے چینا چلانا شروع کر دیا۔ ہاتھ اٹھا کر اپنی آمیں افتا کر اپنی تھا۔ میں خے چینا چلانا ورس مرکز کی کوشنیں شروع کر دیا۔ ہاتھ اٹھا کر اپنی آمیں افتا اور در دل کی مناسب سمجھا اور دور دل کی سے گھرا کیوں میں است نہ میں کہا کہ شاید خود مجھے بھی الفاظ کا پہند نہ چلا و سے وجدان بٹا تا تھا کہ میں نہ کہا ہوگا۔ ۔ " ہاراللہ جسے تیری رضا!"

سے ہماری ہے ہیں کی انتہا ہوتی ہے۔ سواس کمھے ایک خیال بھل کی طرح میرے من میں انتہا ہوتی ہے۔ سواس کمھے ایک خیال بھل کی طرح میرے من میں گارا کو ندا کر نواز نے زندگی بھر دور کے رب کو بی پیکارا ہے۔ ۔۔۔ ہاتھ اور دامن بھیلا بھیلا کر بیکارا ہے گئے اس کو تیران کو تیری و ات ہے اتنا بیار ہے کہ دہ سلوت ہے کہتے بھیج کرخود بھی و ہاں محدود نہ روسکا۔ وہ تیرے ساتھ سیال آیا ہے اور اس نے اس کا اعلان بھی کیا ہے ۔۔۔ ''اور آئم روسکا۔ وہ تیرے ساتھ سیال آیا ہے اور اس نے اس کا اعلان بھی کیا ہے ۔۔۔ ''اور آئم

'الله اتنا فریب اورا ایجاند ہے ہیں ہے نا ہے۔ یہ اس میں ہونے پر اسے خودی اپنے آئی ہے کہنے لگا۔'' تونے آئے تک قریب والے کے استے قریب ہونے پر ایعین ہی کر با ہو اتنا تو وہ تمام گنا ہوہ تمام خطا میں ، وہ تمام غلط کاریاں نہ کرتا جو تیرے باطن کے عفریت ہیں ، یہ جواب بالکل درست تھا۔ میری آئکھوں میں آئنو آگئے میں اپنی پوری کا کنا ہے حواس کے ساتھ اس کے حضور جھک گیا اور مین نے کہا:

''اے میرے سب سے قریب آتا! میرے گنا ہوں کو معاف فرما۔ میری خطا کیں! میری خطا کیں! میری غلط کاریاں ایک بار بھول جا۔ میں قربتوں کی انتہا ہے درخواست کرتا ہوں کہ جھے زیست کے ہر کمھے میں سیافین عطا فرما وے کہ تو قریب ہے ، بہت قریب ہے۔ یہت بی قریب ہے۔ اس کے بعد میں مسلسل روتا دیا۔ محصد کی شدگی دیت پر میرا

بدن وْ هلك كيا اورميري آكولگ گئا-

تھوڑی در بعد کی نے جنجوڑ کر مجھے دگایا اور کہا۔۔۔۔ "اٹھو" ۔۔۔ میں نے آتھیں کھولیں۔ ووعرب نوجوان سامنے کھڑے ہے۔ ان کی خوبصورت مرسڈ ہز سامنے کھڑی تھی۔ اور وہ سوالیہ نظروں سے جھے دکھر ہے تھے۔ میں نے مختلف لفظوں میں اپنی افا و مختی ۔ اور وہ سوالیہ نظروں سے جھے دکھر ہے تھے۔ میں نے مختلف لفظوں میں اپنی افا و منائی۔ وہ کہنے گئے۔ دراصل ہم بھی تی دور سفر کرتے ہوئے گاڑی کھڑی کر کے سوگنے اب ہمیں سے پیتے تیں چاں دہا کہ ہم کدھر سے آئے ہیں۔ کدھر جاتا ہے کیونکہ صحرا میں منظر کی میں سے پیتے تیں چاں دہا کہ ہم کدھر سے آئے ہیں۔ کدھر جاتا ہے کیونکہ صحرا میں منظر کی کہا ایت کے باعث سمت کا تعین نہیں ہو پاتا۔ میں نے پوچھا۔ "کیا آپ مین روڈ تک راستہ جانے ہیں 'جوہ وہ کہنے گئے" ہاں ' تو میں نے کہا۔ آسے میں جانا ہوں کیونکہ اس ملائے میں موجود تھی۔ وہ ان کی کار سے باندھ کر دونوں گاڑیوں کو شار نے کر کے شیور لیٹ بک آپ ہیں موجود تھی۔ وہ ان کی کار سے بین روڈ پر تھے۔ وہ اس سے ان لوگوں نے بھی ای شہر کو جانا تھا جہاں میں ملازم تھا سووہ ہو۔ میں روڈ پر تھے۔ وہاں سے ان لوگوں نے بھی ای شہر کو جانا تھا جہاں میں ملازم تھا سووہ ہو۔ میں روڈ پر تھے۔ وہاں سے ان لوگوں نے بھی ای شہر کو جانا تھا جہاں میں ملازم تھا سووہ ہو۔ میں روڈ پر تھے۔ وہاں سے ان لوگوں نے بھی ای شہر کو جانا تھا جہاں میں ملازم تھا سووہ ہو۔ میں روڈ پر تھے۔ وہاں سے ان لوگوں نے بھی ای شہر کو جانا تھا جہاں میں ملازم تھا سووہ

#### مر کنف اور پرابر روحانی تو تو ل کاهمول که چی کافیان کو تو ل کاهمول که کافیان کو تو ل کاهمول که کافیان کو کافیان

میرے نیجھے بیچھے اپنی منزل تک پہنچ گئے اور میں موت کے مندیش جاتے جاتے نیج گیا۔
اس روز زندگی کا ایک بہت بردا رازیس نے پایا تھا۔ سویس اس رازیس آپ کوجھی شر یک کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ بھی میری طرح وور کے رب کو ہی پکارتے رہے ہیں تو آسیے میری معیت میں قریب کے رب کو پکاریں اور تمام سجا تیوں تمام خوش بختیوں اور تمام جا تیوں تمام خوش بختیوں اور تمام جا تیوں تمام خوش بختیوں اور تمام جا تر آرزوں کو حاصل کر لیجئے۔ ایک عمل بیش خدمت ہے۔

کوئی ایسا دفت جس میں آپ بالکل فارغ ہوں ہتھین سیجئے ۔ پھرروز انداسی دفت پر اس ممل کوکیا کریں ۔

ا۔ دردد تریف پلس اَلصّلوۃ وَالسَّلامُ عَلَیْکَ عَلی سَیِدِ الانعام۔۲۱ بار (نوٹ پس کا لفظ استے جذیہ کے ساتھ پڑھیں جیسے حضور آپ کے بہت ہی قریب ہیں)

استجریا قریب ۵ تیج پڑھیں ۔۔۔ ہر باریا قریب کہتے ہوئے یوں محسوں کریں جیسے وہ مقام قرب آپ پر کھل گیا ہے جس کی نشان دہی خود اللہ تعالی نے آیت نہ کورہ میں فرمائی ہے۔ ہر بارسوچیں کہ آپ اس کے قریب اور قریب اور قریب ہوتے جارہ ہورائی ہے۔ ہر بادسوچیں کہ آپ اس کے قریب اور قریب اور قریب ہوتے جارہ ہورائی ہے ان است میں جھلک جانا ہیں۔ پڑھائی کے اختیام تک آپ کا باطن بیار اور قریب کی خوشی میں چھلک جانا چاہیں۔ بس بی وہ لمحد ہے جب آپ اپنے خالتی و مالک کو اٹنا قریب یا کرا بی این تمام عرضیاں چیش کریں ۔۔۔ بی مضیاں خرضیاں ضرور منظور ہوں گی۔۔

۳۔ آخر میں بھراو پر والا درووشریف ای جذیبے سے ۱۲ بار پڑھیں۔

ا در تھیں، حضور علیہ الصافرۃ والسلام کے توسل کے بغیر بیرترب کسی قیمت پر حاصل ہیں ہوسکتا۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ میر پڑھائی او نچی آ واز میں ہرگزنہ پڑھی جائے۔ بلکہ ہونٹ اور زبان نہ بلیس تو اور بہتر ہے۔ اس طرح میہ پڑھائی اور دعا دل ہی دل میں ک جائےگی۔

### مر كثف ادد يا براد دو هالي قوقول كا مسول من المراد و هالي قوقول كا مسول من المراد و هالي قوقول كا من المراد و ها

# روحاني محفل

اللہ جارک و تعالی کے صفاتی نام وخود ہی جانے کتے ہوں گے۔ بس چندا یک کنٹان دہی قرآن پاک میں ہوئی ہے۔ اللہ جارک و تعالی نے خود فرمایا ہے کہ جوکوئی میرے ناموں کا وسیلہ بنا کر جو دعا مائے گا میں قبول کروں گا سوجھٹی ایسے ناموں کی نشان دہی بھی علاء و صلحاء نے گا ہے جونام تو اللہ کے ہی ہیں مگران نا تو ہے ناموں میں خارنیں ہوتے جو تسلیم شعدہ ہیں۔ بہت ہا اساء قرآن مجید میں ہی موجود ہیں مگران کو بھی ان ناموں کی فہرست میں شام ہیں۔ بہت سے اساء قرآن مجید میں ہی موجود ہیں مگران کو بھی ان ناموں کی فہرست میں شام ہیں تا کہ القول ، قریب و غیرہ ظاہر ہے قرآن پاک میں سارے ناموں کی اتن میں شام ہیں شام ہیں تھے۔ سواللہ جارک و تعالی نے خود بھی اپنے ناموں کی اتن لیمی فہرست میں گوائی کہ اصل مقصد نظر سے دور ہوجائے ، البت ان میں ہے احض بن سے اور جامع مفاجیم رکھتے ہیں اور بے بنا ہ قوت بھی ان کو بھی پیار کر دیکھیں۔ یقینا ہماری ہم شکل جامع مفاجیم رکھتے ہیں اور بے بنا ہ قوت بھی ان کو بھی پیار کر دیکھیں۔ یقینا ہماری ہم شکل آسان ہوگی۔

يَا قَرِيْبُ يَا مُسَهِّلُ .

(ایقریب اے مشکلوں کوآسان کرنے والے)

بالتعداد پڑھیں۔ یہ پڑھنے والے کے سامنے ایک گلاس پانی ہو۔ ماڈھے گیارہ بے دعا کہ یا تھو اٹھا کیں۔ ول کھول کرا ہے مالک ہے دعا کریں۔ پورے یقین ہے دعا کریں کہ اللہ تقالی جا ہے ہیں ان سے جو مانگا جائے ، پورے نان سے مانگا جائے جے اس بان سے بھی زیادہ بیاراوریقین کے ساتھ اس لیے کہ اللہ تعالی این ہوں سے مال باپ کے مقابلے پرستر گنازیادہ بیار کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالی این ہوں کے مقابلے پرستر گنازیادہ بیار کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالی این ہوں کے مقابلے پرستر گنازیادہ بیار کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالی این ہوں گی۔ اس بالی ہوں گی۔ اس بالی ہوں گی۔ دوا قبول فرمالی جا کیں گیروں کریں اور پی جا کیں ۔۔۔۔۔انٹاء اللہ آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ دوا قبول فرمالی جا کیں گی۔ (۲)



### درودتنجينا ككمالات

جہاں میں نے تصوف اسلامی کا مطالعہ کیا ہے۔اسلامی علوم روحانی کی مشقیس کی ہیں <u>۔ جلے کا نے ہیں۔ رمل بینجوم بساید رک ب</u>علم الاعداد وہ طب اور ادب سے دفتر سھنگالے ہیں۔ وہاں تبت کے لاموں وافریقہ، آسٹریلیا اور جنوبی امریکہ کے قدیم تباکلی شامانوں ہے۔ یہودی مسلک سیسٹم قبالہ اور اہل مغرب کے وج کرافٹ، وائٹ میجک، بلیک میجک، عمولڈن ڈان وغیرہ ہے متعلق جتنا سمجھ لٹر بچیل سکا پورے نمور وتعبق کے ساتھ پڑھا ہے۔ ميراب سلسله دس سال كي عمر سے چل رہائے اور كتب بني كاشوق بھى تقريباً اسى عمر سے روال ووال ہے۔ میں نے میشار اور لا تعدا دلوگوں کی روحانی مرد کی ہے۔ بیٹری کیٹرت سے ایسے افراد موجود ہیں جن کوئسی نہ کسی روحانی سٹم ہے ہیں پہلی سال پہلے فیضیاب کیا تو آیک بن تعداد گذشته اسال سے میرے ماس آگراہے مقاصد کو بانے میں کامیات ہوتی ۔ خدا گواہ ہے بیسارے الفاظ جواویر میں نے رقم کیے میں۔خودستائی سے کینیس بلک صرف آیک خاص بات بتائے سے کیے میں میرے یاس آنے والے خوب جائے ہیں کے میں اس اعداز کا آ دی نہیں۔ میں نے ہمیشہ بیا تگ دہل سے کہا ہے کہ میں تو ایک وہیا ہی عاجز سا ذرئعيه موں جيئا کوئي طبيب يا ذھے دار ۋاکٹر ياذھے دار وکيل ۽ اصل حقيقت جو اشیاء کو مکیل فراہم فرماتی ہے۔اپنے بندوں کی دادری فرماتی ہے۔مشکلوں کے طاکرتی ہے مصیبتوں میں مونس ومعاون ہوتی ہے۔امراض میں شفایاب فرماتی ہے۔ رزق کی فراوانیاں دیتی ہے۔ وہی ذات ہے ہتا ہے ہتا اُلے ولاشریک ہے جس کی قدرتوں کا ٹہ کو گ شار ہے نہ کوئی مروکنار۔ اس نے جب اپنے سی بندے کوکوئی نشرف عطا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے نام ہے کوئی اعزاز منسلک فرمانا ہوتا ہے تو وہ خود حارہ ساز ہوتے ہوئے اسے اس بندے کے زہن میں ایباحل ڈال دیتا ہے جومشکلات میں گھرے ہوئے افراد کوصاف بچا

مرکند ادر پراسرار رومان فوق کا محصول کا محکمت الله و الله

اس لیح میں سرشاری کے عالم میں اپنے دل کو تبدہ بوس کر کے کہنا ہوں ۔ میں آپ کا کرم ہے کہآ ہوں۔ میں آپ کا کرم ہے کہآ پ نے بیاعزاز جھے عاجز سے منسوب کرا دیا در ندیں جا تا ہوں۔ میں کتنا ب بس ہوں ، کتنا ب بصناعت اور کتنا کمزور بندہ ہوں آپ کا ''سسیہ بات میں پورے واثوق ہے کہدرہا ہوں اور رتی تھر بھی اس میں اس خیال کا شائر بھی کہ میں کے میں ہوں یہ بور یہ بات بھی میں نے کسی وضاحت کے لیے کیا ہے۔

قار کمین محترم! مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے جب کوئی مردیا کوئی خاتون میرے پال
آکر کہتے ہیں ' میں آپ کے پاس آتو گیا ہوں گر ڈرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی شرک سرز دشہو
جائے'' ۔۔۔۔ ایسے لوگ بڑے درست ، بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ آئیں اس بات کا
خیال رہتا ہے کہ کہیں ہم سے شرک سرز دشہو جائے۔ جناب! اس بات کا خیال ہی اصل
خیال رہتا ہے کہ کہیں ہم ہے شرک سرز دشہو جائے۔ جناب! اس بات کا خیال ہی اصل
حیات اور اصل اسلام ہے۔ اس ایک نقطے کو تو ہماری بتا ہیوں اور بر بادیوں میں سب زیادہ
اہمیت جاصل ہے۔ آج اس دور میں جب ہم نے رشوت اور سفارش کو ابناان دا تا اور معبود
تصور کر رکھا ہے۔ کی کا یہ کہنا بڑا بھلا لگتا ہے کہ'' جناب! میں آپ کے پائی آتو گیا ہوں گر

میں بصدیجر پوچھے والے سے بہ کہنا ہوں ۔۔۔ '' جناب! اگر ڈاکٹر بھیم ماہر نفسیات یا کسی وکیل کے باس جانا شرک نہیں تو میرے باس آنا بھی شرک نہیں ، اس لئے کہ وہ بھی ایک ہنر سے واقف ہوتے ہیں۔ سوآپ مدو کے لیے ان کے بیاں جاتے ہیں۔ میں بھی جادو کے تو زکر نے ، جن بھوت پریت سے خلاصی ولانے یا ویکر مسائل کے حل کرانے کے جادو کے واقف ہوں اگر جادو برحق ہے اور بڑے بڑے علماء نے اس کا ہونا قرآن علیم سے ہنر سے واقف ہوں اگر جادو برحق ہے اور بڑے بڑے علماء نے اس کا ہونا قرآن علیم سے خابت کیا ہے تو پھراس کا تو زبھی ضرور ہوگا۔ اگر جن بھوت پریت کے لوگوں پر مسلط ہونے خابت کیا ہے جان چھڑا نے کافن بھی تو

اس دور نے سب سے بڑی افت ہم پہ جومسلط کی ہے۔ وہ بی خیال ہے اور پہ خیال فاط بھی نہیں ہمیں آپ کے ناجا ترکام رشوت یا سفارش سے ہوئے تھے۔ اب آپ کے جائز کام ان دولعنتوں کے بغیر ممکن ٹیس رہے۔ ہر دفتر تھاندگتا ہے۔ آپ ملم کاسمندر ہیں ہوتے ہیں۔ ہر رفتر تھاندگتا ہے۔ آپ ملم کاسمندر ہیں ہوتے ہیں۔ آپ شرمیل سے ہیں۔ ہڑے ہوں۔ ایک معمول سے کلرک کا انداز بھی آپ سے ایسا ہوگا جیسے آپ کی سات پھیل اس کی غلام رہ چکی ہیں۔ افروں کی تو بات تی چوڑ ہے۔ ان کی تو دلیز برقدم رکھتے ہوئے کلجہ یازہ پارہ ہوجا تا ہے۔ بی برای کی وہ فیصا ہے۔ جرواکراہ کی صورت ہے جس کا در ممل وہ کلاشکوف ہے جو ہمارے تو جواتوں کے فیصا ہے۔ جرواکراہ کی صورت ہے جس کا در ممل وہ کلاشکوف ہے جو ہمارے تو جواتوں کے خوصر سے کے محلونہ بنتی جاری ہو توان ہیں، جھے جیسا شخص بھی بھی بھی ہمی ہمی ہمی ہمی اس رویے کا خوصر سے خلاف بحراک افتا ہے اور دو چار ایسے افراد کو بارو سے کی سوچیس سوچنے لگا ہے جو میر سے ساتھ ایسا انداز افتا یا رکر تے ہیں قسمیہ کہتا ہوں کہ جس شرک کے لیے جہاد کی ضرورت ہو وہ سیشرک ہے جو روز بروز آپ کو بے ہمی ہمی کر رہا ہے اور جیسائی پر مجبور ہمی کر رہا ہے اس کی ذبان پہ یہ الفاظ سب سے پہلے میں جیسے کی مقال میں بیں پیلے میں کر رہا ہے اس کی ذبان پہ یہ الفاظ سب سے پہلے میں دور کاری کا دارا ہوا جو خص

مع سندر بارارد مان و و ن باحس می برد و گار بول ، رشوت و ین کے لیے بھی کچے نہیں '' ۔۔۔۔۔ کویا سے اس مقارش نہیں ، برد و گار بول ، رشوت و ین کے لیے بھی کچے نہیں '' ۔۔۔۔ گویا وہ اپنے دل ہے یہ بات بمیشہ کے لیے واگز ارکر چکا ہے کہ روزی رساں فلا اے رزاق و خالق ہے، کیا کر ہو وہ ایس کے ساتھ ایک شلسل ہے جو کچے بہوتا ہے فلا اے رزاق و خالق ہے، کیا کر و می گیا ، بخدا ایمار ہے سیاس فظام نے بمیش جس مقام پدلا کھڑا کیا وہ وال آلے والا الله کہتے ہوئے بھی شرم آئی ہے ۔ ہماراایک ایک مل مقام پدلا کھڑا کیا وہ وہاں کا الله کہ الله کہ کہتے ہوئے بھی شرم آئی ہے ۔ ہماراایک ایک مل اس کے برخس ہوت ہے۔ اگر ہم دل سے عہد کر بھی لیس کہ ہم نے اس شرک کوئیس ابنا تا تو ہمیں دھونس و ھاند لی سے مشرک بنا دیا جاتا ہے بچور کر دیا جاتا ہے کہ ہم ہرصا حب افقیار اور ہرصا حب افقیار اور ہرصا حب افقیار کے سامنے جھک جا کی تا کہ اپنے بچوں کے لیے تو کریاں حاصل کر سیس داپنے لیے دووقت کارزق پاسکس ۔ اگر ہم ان فرا عزے تیوروں پر کھی بوئی تحریرانیا دیسے میں ۔ اگر ہم ان فرا عزے تیوروں پر کھی بوئی تحریرانیا ور بحرے الاعلیٰ پڑھ کران کی تا تدر کریں گے تو تعار سے لئے نا داری و فلا حت کے سوا پھی ہی جھی ہیں۔

 مشکل کاحل شفاء کہلاتا ہے۔ چلتے چلتے آیک کلتہ عرض کرتا چلوں کہ ارشاد ربانی کے مطابق '' بھی کھتے ہوئے آیک کلتہ عرض کرتا چلوں کہ ارشاد ربانی کے مطابق '' بھی کہنے ہوئے آیاں بین ہالندگ مطابق '' بھی کہنے ہوئے آیاں بین ہالندگ تسبیح پڑھی ہوگی۔ اس کا ابنا الربھی ای تیج کا مربون منت ہے ہواں گئیے کے مطابق کسی تعلیم سے شفایا لی بھی حقیقت میں مربون منت ہے ہواں گئیے کے مطابق کسی تعلیم سے شفایا لی بھی حقیقت میں مربیض کو دوا میں ہوگی۔ اس کا ابنا الربھی ای تیج کا مربون منت ہے ہواں گئیے کے مطابق کسی تعلیم سے شفایا لی بھی حقیقت میں مربیض کو دوا دیا ہی ہے۔

اس مضمون کی ابتدا کرتے ہوئے میں نے لکھا ہے کہ میں نے اتواع واقسام کے ر د حانی سستم مطالعہ کیے ہیں۔اس میں بیہ بات مزید شامل کر کیجئے کہ میرے مز دیک ہرملم ایک ہی حقیقت کو بانے کے لیے ازل سے ابدی جانب روال دواں ہے۔ انسانی کاؤشوں کا منبع ومنتها ایک جذبہ ہے را یک بی تلاش ہے اور ایک ہی سبب کو دریا دنت کرنے کی طاقتوریا سمزورکوشش کادوسرانام ہےاور وہ ہے حقیقت کو پہچان کرمنزل عرفان کو یا ٹا۔اس تلاش کے لا کھوں انداز ہیں۔ ایک افق سے دوسرے افق تک ایک سراب سے دوسرے سراب تک عملاش ہی تلاش ہے اینے اسپنے روحانی سفر ہیں۔ اپنی اپنی روحانی منزلیس ہیں۔ اپنی اپنی ولائتیں بیں کوئی رنگوں ہے تھیل کراچی ولایت پارہا ہے تو کوئی لکڑی کے حسبن میں غواصی كرر بائے ، كوئى منى يقريا جاك يے شكليں تراش رہاہے اور كوئى طبيعات و ما يعد الطبيعات سے عقد وں کوئل کررہا ہے۔ سب سے سب شعوری مالاشعوری طوریدای شاہ مکان ولا مکان کی جا کری کررہے ہیں جتی کہ جو تخص بچھ بھی نہیں کرتا ، بظاہر بے کاراور بے معنی لگتا ہے۔ کون جانے صرف وہی کچھ کرر ہا ہوا ور چھ ہیں تو سامان عبرت بن کر پچھ کرنے والوں کے · ہوش وحواس درست تورکھ رہا ہوتا ہے۔ سائنسدان جے ہمارے بیشتر علماء بخت شک کی نظرے د کھتے ہیں، میرے زو یک لحظ بلحظ خدائے قدون سے قریب تر ہوتا جارہا ہے۔ کیونکہ وہ برعم خوایش صرف اور صرف سے بولتا ہے .... سے کو تیائی کا شوت سب ہے بہلے ماتا ہے۔ بیسب یجھ جومیں نے لکھاء ایک الی بات تانے کے لیے لکھا ہے جو بہت سے دلول میں اٹھنے وا<u>لے سکت</u>ے ہی سوالوں کا شافی جواب بن سکتی ہے اور وہ بات سے ہے کہ دن رات

موام دیا میں اسے دوی ہے۔ بن دب چاری اور بہت میں مدت میں میں است است اللہ محفوالا۔ اس ایک شخص آتا ہے۔ نہایت معقول بنہایت شریف بنہایت در دمند دل رکھنے دالا۔ اس کی بات میں کرتی چاہتا ہے۔ کاش وہ قوت پاس ہوتی کہ بیس چشم زون بیس اس کا مسئلہ للے کردیتا مگرا پی بساط کے مطابق ول سے دعا کی جاتی ہیں، پچھ پڑھنے تعویذ بھی دیے جاتے ہیں، پچھ پڑھا ہے کہ پچھ بھی دیا جاتا ہے گرجلد ہی بیت چلتا ہے کہ پچھ بھی نہیں ہوا، حالات سرموبھی اپنی جگہ ہے شہیں سلے، وہ روحانی اعمال جو سینکٹروں بلکہ بزاروں بارتیر جدف ہو تھے ہوتے ہیں۔ تجریات کی کموٹی پرصد فی صد درست تابت ہو تھے ہوتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہیں۔ کسی ایک معمول سے کام کے لیے بالکل برکار ثابت ہوتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہیں بوتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہیں بوتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہیں بوتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہوا کیا کہوں ہوتا ہے؟

اسوال کا جواب طویل ہی ہے تھر بھی ۔ طویل اس طرح کہ ایسا قرد جس کا کا م نہیں ہور ہا، اس کے اعمال وعا کا راستہ روک کر کھڑ ہے ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب کا کا روبار نہیں چل رہا۔ ہزاروں کوشٹوں کے باوجوداس کے کا روباری سلسلے وہیں کے وہیں ہیں نہ تہ بیر بین کام آئیس نظرین نہ نظرین کے دہیں میں نہ کھیا ہے۔ سالات پنہ کیے گئے۔ ملتان کے رہنے والے ہیں بیصاحب وہاں سے اطلاع آئی کہ اپنے ہوی بچوں کو چوڑ کر ایک غیر عورت کے چنگل میں بچنے ہوئے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے، جب سے تہ ہیں فی ہوں وان دگئی رات چوگئی ترقی کی ہے۔ تہ ہیں کیے چھوڑ دوں؟ اس کے برعکس جب سے سہیں فی ہوں وان دگئی رات چوگئی ترقی کی ہے۔ تہ ہیں کیے چھوڑ دوں؟ اس کے برعکس جب سے سیا وہ اس می مرکن روبال ہی زوال ہی زوال ہی خوال ہے۔ طاہر ہے۔ یہاں دو ان کے ضیب میں زوال ہی زوال ہی خوال ہے۔ طاہر ہے۔ یہاں دو میری دعا کی سیا کی شفقت سے محروم ہونا طاہر ہے۔ اس میری دعا کی سی کی شفقت سے محروم ہونا طاہر ہے۔

ایک نوجوان میڈیکل میں داخلہ جاہتا ہے۔ میں قوی سے قوی مل آز ماتا ہوں۔ نتیجہ وہی ڈھاک سے تین پات نکاتا ہے۔ میں بے بس ہوگرانٹد کے حضور گڑ گڑا تا ہوں کہ بارال<sup>ا</sup>، مر کشن اور پرامراد دو مالی قوق کا محتول کی می اس کا می کی اس کا می کی اس کا می کی اس کا می کی اس کی اس کی تول اس کی جوان نے جوان کے والدین آجاتے ہیں اور کہتے ہیں ۔۔۔ اس کا کا متبیل ہوتا؟ شام کواس تو جوان کے والدین آجاتے ہیں اور کہتے ہیں ۔۔۔ اس مصاحب

ہمارے بچے کے لیے دعانہ کریں۔وہ آپ کے پاس آتا ہے تو ہم مصلے سنجال کر بیٹھ جاتے میں کیونکہ ہماری ماہوار آمدن سے تو گھر کے اخراجات بھی بورے بیس ہو باتے۔ہم کیسے

ا ہے بیٹے کومیڈیکل میں داخلہ لے دیں۔ چھ بیجیاں گھر میں جوال میٹھی ہیں۔ ہم توان ک

شادیاں بھی نہیں کر سکتے ۔ تب مجھے ہت چلتا ہے کہ کس قوت نے دعا کوردک رکھاہے۔

میں اسی بینکڑوں مثالیں و سے سکتا ہوں ، کسی نے ماں باپ کونا راض کر رکھا ہے۔ کوئی اس کا حق مار کر مظلوم بنا ہیں اس کے اپنی غیرت کو بیج کرآتا ہے تو کوئی ایمان کا سودا کر سے اس کا حق مار کر مظلوم بنا ہیں اس ہوتے ہیں۔ ان کا حل کسی روحانی آدمی کے پاس نہیں ہوا کرتا ہے۔ برکاریاں ، بے راہر ویاں ، رزق حزام ، غصب ، فریب اور اس قبیل کی دوسری برصور تیاں آپ کے زوال ، افلاش اور بیاری کا سعب ہوں تو علاج آپ کے پاس ہے اور کسی کے بیاس بیس سے اور کسی کے بیاس بیس سے اور کسی کے بیاس کے بیاس کے بیاس کے بیاس بیس سے اور کسی کا عبد کی ہوئی کا بیا کے دور اس کی ماتھ وال کے دور اس کی ماتھ وال کا دور اس کی خوشیاں اور صحت وسلامتی واپس آجا ہے۔

سے جادوٹو نہ ٹو نکالوگوں میں چیرہ دستیاں ، صاسدوں کا حسد ، ستاروں کی جالیں ، ظالموں کا ظلم ، ان سب کا علاج ہے۔ ہرشے سے نیٹا جاسکتا ہے کیونکہ آگر آپ مظلوم بیل یا کسی کے فرے ہوئے ہیں تو آپ جن پر بیں۔ ایک ایک روحانی لفظ ہر کھی آپ کی مدد کے لیے مستعد ہے۔ فعال ہے گر آپ کا اپنا ہر امل خود آپ کی اپنی کاوش ہے آپ کو چھنکارا دلاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہیں۔

میں ایک درولیش کے پاس میشانفا۔ ایک لڑکا آیا اور سمنے لگا۔۔۔'' باباجی! میر کارتی اصولی طور پر اب ہونی جائے لینی Due ہے مگر میر افسر رشوت ما تگا ہے وہ ہر ماتحت ہے رشوت این ہے تب اس کے کاغذات ترتی کے لیے آئے بھیجتا ہے۔ آپ دعا کریں کہ میرا

جناب وعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت، سائل کے باطن پر بھی آیک گہری نگاہ ڈالنی

پر تی ہے کہ میں اپنا مواخذہ ندہوجائے ۔ لہذا جن کے کام نہیں ہوتے ، اگر اس کا سب ان

گی اپنی ذات میں ہے تو وہ اپنا چارہ کریں ، حق کو پہچائیں ، ناحق کو ترک کریں ، جتنی

زیاد تیاں کی ہوں ۔ اتی نیکیاں لوگوں سے کر کے اپنے اعمال کا میزان ہرابر کریں اور جہاں

تک ممکن ہوان لوگوں کو تلاش کر ہے ہرصورت کفارہ ادا کریں جوان کے ڈسے ہوئے ہیں ۔

یر تو تھا طویل جواب کا نمونہ ۔ اب رہا کہ اس سوال کا مختصر جواب کیا ہے ، تو جناب مختصر

جواب یہی ہے کہ انسان خواہ سارے جہاں کے علم اور ہنرچاٹ لے ، رہتا تو انسان ہی ہے

ہرس نہیں اس کی تمام صلاحیتیں فیل ہوجاتی ہیں ۔ تب ابن عربی کا تو ل یا دا تا ہے۔

ہرس نہیں اس کی تمام صلاحیتیں فیل ہوجاتی ہیں ۔ تب ابن عربی کا تو ل یا دا تا ہے۔

ہی رہتا ہے خواہ کتا تنزل کو ل شاختیار کر لے!''

میں اس دور میں اس انداز کی باتوں کو سے خراشی ہی تصور کرتا ہوں مگر مجبور کی ہیں ہے کہ

سر اموضوع ہے روحانیت اوراس سے وابسۃ ہوتے ہوئے ممکن نہیں کہ میں ان باتوں کو میرا موضوع ہے روحانیت اوراس سے وابسۃ ہوتے ہوئے ممکن نہیں کہ میں ان باتوں کو روک لوں۔ ان کو پوری شدو مدسے بیان کرنا اوراس میں معذرت خواباندا نداز اختیار نہ کرنا مسب سے بڑا روحانی بیرایہ ہے میں تہدول ہے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک وتعالی بچھاور آپ کوتن پر چلنے کی حق کی تو فیق وے اور تاحیات دیے رکھے۔ بی یات حرز جاں بنا کررکھنے کی ہے۔ رہیں تو ہر مل ، ہر چلہ، ہر روحانیت باطل ہے۔ بعض اوقات ہم نے لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کوتن پرست بنا رکھا ہوتا ہے مگر ہم حق پرست ہوتے ہوئے۔ اینا برخا ہوگا ہوتا ہے مگر ہم حق پرست ہوتے ہوئے۔ اینا برخا ہوگا ہوتا ہے مگر ہم حق پرست ہوتے ہوئے۔

اس بفذر ظرف تشریح کے بعد میں ایک ایساعمل پیش فدمت کرر ہاہوں جوکسی انتہار ہے۔ بھی ایساعمل پیش فدمت کرر ہاہوں جوکسی انتہار ہے۔ تارئین سے بھی اسم اعظم سے کم نہیں۔ اس پڑل کرنے والے جیرت انگیز نتائ پاکیس کے۔ قارئین کا تخذہ ہے اسے خوب مجھ لیجئے۔ دو تین ہار پڑھ کراس کی تفصیلات کواسپے فرہن میں بساسیے کی تخصیلات کواسپے فرہن میں بساسیے کی تخصیلات کواسپے فرہن میں بساسیے کی تحمل سیجے۔

بعد نماز عشاء، (یااس وقت سیجے جب آپ نے سوجانا ہو) ۱: در وو جیمنا گیارہ بارہ

ب:إِنَّهَآ اَمُرُهُ إِذَآ اَوَادَ شَيتًا اَنْ يُقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُون -اكيس بار

# ير كون اور براسرار رو ها في قو تول كاحسول كه المحالي المحالي قو تول كاحسول كه

اب اپن آرزو کے بارے میں چند سیکنڈ سوچٹے سیکوئی بھی آرزوہ وسکتی ہے۔مثلاً

- ا۔ آپ دولت مندمگر حلال ذریعے سے دولت مند بنتا جا ہے ہیں۔
- ۲\_ آپخوبصورت بیوی کے شوہر یا خوبصورت شوہر کی بیوی بننا جا ہے ہیں۔
- سے ۔ آپزیردست صحت کے مالک بنا جائے ہیں ، بیاری سے جھٹکارایا ناچاہتے ہیں۔
  - ٣\_ آڀايا پياريانا <u>وا ڄ</u>ين\_
  - ۵\_ سائنسدان، جارٹرڈا کاؤنٹینٹ کی الیں انسر بنتا جائے ہیں۔
    - ١- اعلى درج كركر بناج يتيا-
      - ے۔ روحانی آدی بنتاجا ہے ہیں۔

۸۔ آپکارط صل کرنا چاہتے ہیں۔ یا الی کوئی مخصوص شئے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
 جوبھی تمنا ہے جوبھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس عمل سے حاصل کر سکتے ہیں۔

بوسی مراج بوسی مراج بوسی ایک مراد و در و در رفید ، فدکوره آیت کصی ہوئی تعداد کے مطابق پڑھ کراور پانچ سات سانس کے کرآئکھیں بند کرلیں جسم کو دیے ہی ڈھیلا چھوڑے رکھیں اور یہ تصور کریں کہ وہ آرز ویا وہ تمناجو آپ کے دل بیں ہے پوری ہو چی ہے ۔ تصور ہی تصور میں اس آرز و کے بورا ہونے کے بعد کے منظر کو آئی تفصیل ہے دیکھیں جیسے حقیقتاً وہ سب کچھ آپ کر زندگی میں موجود ہے۔ مثلاً ہم کوئی ایک مقصد سامنے رکھ کر ایک منظر تصور میں بتاتے ہیں تاکہ بات بوری طرح آپ کی ہم جھ میں آسکے۔

 میں کے اور براسرار دومانی تو توں کا صول کی گئی ہوں۔ میں میری لگن ، میں میری لگن ، میں میری لگن ، میں میری لگن ، مینت اور ذبانت کی شہرت ہے۔ میرے افسر مجھ سے خوش ہیں۔ وہ مجھے اپنے آفس میں بلاتے ہیں۔ میرااحترام کرتے ہیں۔ مجھے بڑے براجیکٹ تفویض کیے جارہے ہیں۔ میں ان پراجیکٹ تفویض کیے جارہے ہیں۔ میں ان پراجیکٹس پر بورے انہاک اورائیان داری سے کام کرد ہا ہوں۔ میرے چار سوآ سود گیوں اور خوشحالیوں کا دور دورہ ہے گیر تصور ہی تصور میں اپنے آپ کوفیلڈ میں لے جا کیں۔ دہاں بڑی دضاحت سے کام ہوتے ہوئے دیکھیں۔ اپنے آپ کوان کاموں کا معائند کرتے ہوئے دیکھیں۔ اپنے آپ کوان کاموں کا معائند کرتے ہوئے دیکھیں۔

ای طرح اگرآپ شادی کرنا جا ہے ہیں تو اپنی از دواجی زندگی کی تصویریں بنائیں۔ خوبصورت بیوی یا خوبصورت شوہر کو اپنی ژندگی میں دیکھیں، جیسے گھر کا آئیڈ بل آپ کے ذہن میں ہے۔ وہ گھر خیالی دنیا میں بسائیں۔ اگر کسی مخصوص کر دار سے شادی کرنا جا ہے ہیں تو اسے اپنا شریک بنا کر بیر خیالی قلم اپنے تصور کی سکرین پر جلائیں۔ پوری پوری تفصیلات کود بیکھیں۔

بعینہ اگر آپ کسی مرض سے خلاصی پانا جائے ہیں یاطاقتورجسم کے متنی ہیں تو اپنے آپ یا جائے ہیں یاطاقتورجسم کے متنی ہیں۔ آپ اس آپ کو اس حالت ہیں دیکھیں کہ آپ کے عضلات میں بجلیاں بھری ہوئی ہیں۔ آپ اس مرض سے صحت با تھے ہیں۔ خوبصورت ہو تھے ہیں، زندہ دل بن تھے ہیں۔ آپ سے ہونتوں برلا فانی مسکراہیں ہیں۔

اس عمل میں ایک گریا در کھنا بہت ضروری ہے۔ ووگر ہے کہ آپ کے ذہن میں باریار میہ بات آئے گی کہ آخرا بیا کیسے ہوگا؟ بس بھی آپ نے تبییں سوچنا۔ اس کی تھوڑی می تفصیل

ہے خالق و مالک کا کنات کا کمپیوٹر ہے ہیہ یوری کا گنات اس کمپیوٹر کے کنٹرول میں ہے ہیہ بات میں اس انداز میں اس لیے کہدر ہا ہوں کہ آج کی معلومات کے مطابق بہی طرز قکر ورست ہے درنداس کے لیے روحانی اصطلاحات بھی موجود ہیں جو ہرآ دی کی سمجھ میں نہیں أستنيں۔ پھے يوں مجھ ليں كەللەتبارك وتعالى كالپنافرمان ہے.....' وَاللَّهُ مُعِيطًّ بِكُلّ شے، " ….. اللہ نے ہرشنے کا طاطہ کر دکھا ہے ۔ طاہر ہے۔ بیرا عاطہ ایک کمپیوٹرائز ڈسٹم ے۔اس بڑے سلم کا ایک جیوٹا سلم ہمارے اندر بھی لگا ہوا ہے۔ جب ہم ایک خاص انداز میں بوے سلم میں اینے چھوٹے سلم کوشم کر کے اپنی خواہشات بوے سلم کے سپرد كريتے ہيں نؤ اس سنم كے ياس بڑے زبردست اختيارات اور پيجھ كرنے كى طاقتيں الامحدود جوتی ہیں۔ہم زندگی میں بیشتر چیزوں کے یا مقامات کے حصول میں صرف اس لیے " نا كام رہتے ہيں ہم كيوں اور كيے كے خمصول ميں تھنے رہتے ہيں ہميں بھنسا بھى براتا ہے اس لیے کہ ہم بہت محدود ہیں۔قوراً ہماری حدودسائے آجاتی ہیں اس لئے ہم سویتے ہیں کہ الیا کیے ہوگا؟ کیے ہوسکتا ہے؟ لیکن جب ہم درمیان کے استدلال کوئم کر کے صرف وہ منظرو کھتے ہیں جس کی جمعیں آرز وجوتی ہے تو ہم اس لامحدود تو توں کے حال عالمی د ماغ یا عالمی کمپیوٹر کے سپر داس منظر کوکر کے اس بات سے بے نیاز ہوجاتے ہیں کہ وہ اس منتج کو کیے ہماری زندگیوں میں لائے گا۔ اس کمپیوٹرسٹم کووہ وہ طریقے معلوم ہیں جو ہمارے خواب وخیال میں بھی نہیں ہوتے۔

اس بات کوبھول جائے۔ یہ آپ کے اندر کی منفی اہر ہے جو بار بارا بھرے گا، آپ کا مستحراز آئے گی کہ کس مصیبت میں آپ آپ کوڈال رہے ہو، کیا احتقانہ طریقہ اختیار کر رہے ہو۔ کیا احتقانہ طریقہ اختیار کر رہے ہو۔ اس لیح آپ نے صرف ایک جملہ کہنا ہے ۔۔۔۔ اس کی منفی اہر تو جو فی ہے۔ فی الفور میرے اندرے رخصت ہوجا۔ میراحمل درست ہے اور وہ جواہے

جر کنندادر پرامرادر د حائی قوتوں کا صول کی کھی اسپے ممل کی طرف راغب ہو تصور ہیں د کھے رہا ہوں بیقینا ہو کر کے گا' ۔۔۔۔ یہ کہ کر پھر اسپے ممل کی طرف راغب ہو جا کیں ۔ میں آ پ کو بار بار بیقین ولا تا ہوں کہ اس ممل میں و یکھا جانے والامنظر 99 فیصد ہو کر ہے گا۔ ایک فیصد مرف یہ ہوگا کہ اگر منظر آ پ کے لیے خطرناک ہے تو اس کی توعیت بدل وی جائے گی اور عالمی کم پیوٹر خوواس کی اصلاح کر ہے گا مگر ردمنل شرور ہوگا۔

یمی امر کا ئنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے جس کی لامٹنائی تو توں ہے ہم اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کا حصول کرتے ہیں اس عمل پر میر کی رہنمائی میں عمل پیرا ہونے والے افراد چند ونوں ، چند ہفتوں یا چند مہینوں میں کا میاب ہوجاتے ہیں۔ زیادہ دیر لگانے والے وہ ہوتے ہیں جواینی منفی لہر پر قابونیں یا سکتے۔

ا کیک وضاحت باقی ہے اور بہت ضروری ہے۔اس مثق میں اپنی آرز وسامنے رکھتے

پر کشفہ اور پراسراور و جاتی تو تو ل کا صول کی کھی آھے گاہ کا کھی اور پراسراور و جاتی تو ل کا صول کی کھی کھی کھ ہوئے ناممکن باتوں کا نہ سوچیں۔مثلاً بیر کہ میں ابدی زندگی یا چکا ہوں۔مثلاً بیر کہ میں چند لمحول میں چند دنوں یا ہفتوں میں دنیا کا سب ہے امیر آ دمی بن چکا ہوں۔ ورجہ بدرجہ خواہشات کاتعین کریں اور ان کے ب**ورا ہوجانے کے مناظر چیٹم تصورے دیکھیں۔مثل**ا اگر آب بالكل كنگال ہيں تو يہلے اسنے رزق كے كھلنے كا ٹارگٹ بنائيں ۔جب بيٹارگٹ حاصل ہوجائے تو اپنی تیزنزتی اور مالی حالت کی بہتری کے مناظر دیکھیں۔اس طرح رفتہ رفتہ ب شک اربوں کھر بوں تک پہنچ جا کمیں ضرورا بیا ہوگا۔ بیدرجہ بدرجہ فعین اس لیے ضروری ہے كها گرة ب نے كسى شنئے كى ائتها كوا پنا كر ميە منظر ديكھنے شروع كرديئے تومنفی لېرنجى اتى شديد اور طاقتور ہوگی اورمنفی لہرا بی تمنا ورست انداز میں طاقتور انداز میں عالمی کمپیوٹر کے سیرو كرنے كى صلاحيت كومفلون كرديتى ب-عالمي كمپيوٹركوپية بى نہيں چلنا كه آب جا ہے كيا ہیں۔لہذا درجہ بدرجہ اپنی تمناؤں کی ترتیب بنائے اور اس ناباب عمل سے فائدہ اٹھائے۔ میرے باس جولوگ اینے معاملات کے کرآتے ہیں ان کا ۲۰ فیصد اس عمل سے یا بیت تکمیل کو بہنچایا جاتا ہے۔ دعا کا اصول بھی یہی ہے کہ دعا ما تک کریفین رکھیں کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔صرف اس کا ظہور ہاتی ہے گر دعا میں بھی ہمیشہ میہ اصول یاد رکھیں کہ بیشتر دعا ئىيىمنفىلېرېريا دكردېتى ہے۔علاوہ ازىيں دعا مائنگنے داسلے كا اپنا ذہمن صاف نېيىں ہوتا سو وه مبهم دعا تيس ما تنگها ہے جن کا کوئی نتیجہ بیس نکلتا۔

## روحاني خط

دربارمرکاررسالت بناه مدینه منوره میں بصد بجز حاضرتھا کہ بجھے اونگھ آئی۔ ویکھا ہوں
ایک بہت من رسیدہ بزرگ ایک جابی نکال کر مجھے وہتے ہیں۔ جابی لینے کے بعد میں جونک
جاتا ہوں۔ باب جبریل کے باہر وہی بزرگ ہیشے قرآن حکیم کی تلاوت کر دہے ہوتے
ہیں۔ حافظ منہیں کھاتا تو ان کا نام بابا کرم الہی صاحب تھا۔ مرتوں پہلے پاکستان سے
مدینہ منورہ گئے تو پاسپورٹ بھاڑ کر بھینک دیا۔ بھر جج کرنے بھی نہ گئے کہ کہیں وہاں جاکہ
وفات نہ یا جائیں۔ قرب رسول میں فنا تھے بعشق رسول اوڑھنا بچھونا تھا۔ میں بابا صاحب

مر کشف اور براسرار روحان قوتوں کا حسول کے گئی گئی ہے۔ کے پاس بیٹے گیا۔ خاموش مؤدب تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور فرمایا ۔۔۔کاکا کی گل اے؟''(الزیکر کیابات ہے؟)

میں نے عرض کیا کہ ابھی ایسی آپ نے مجھے مجد نبوی کے اندرایک جانی عطاکی سے۔ وہ جانی و اندرایک جانی عطاکی ہے۔ وہ جانی و سے و بیجئے۔ باباجی نے اپنی آیک کافی میں سے آیک کافند نکال کر دیا اور فرمایا۔ یہ بیرری کا مُنات کی جانی ہے جب جا ہولگالواور جودروازہ جا ہوگھول لو۔

میں نے ویکھا۔اس کاغذ ہرِ در دیمجینا لکھا تھا۔ بیکاغذ آج بھی میرے پاس ہے۔اسی سے در دو چینیانقل کر کے لکھ رہا ہوں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوُلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِهُ وَاصْحَابِهِ صَلَوْهُ ثُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْآهُوَالِ وَالْأَفَاتِ وَتَقْضِى لَنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْحَاجَاتِ وَتَقُضِى لَنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْحَاجَاتِ وَتَرُفَعُنَا بِهَا عِنْدَکَ آعُلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا وَتُكُفَّوُنَا بِهَا عِنْدَکَ آعُلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِغُنَا بِهَا عَنْدَکَ آعُلَى اللَّوْمَاتِ إِنَّكَ بِهَا اللَّهُ اللَّ

بروزجمعۃ المبارک بہی درود پاک ۹ ہے میں سے 1/2 اا ہے تک پڑھا جائے گا۔کوئی تعداد مقررتیں عسل کر کے یا کم از کم وضوکر کے اس کا درد کریں۔آیک گلاس پائی سامنے رکھیں۔اس پروقا فو قالید درود پاک دم کرتے جائیں۔ساڑھے گیارہ ہے کیارہ ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔خشوع دخضوع ہے دعا مانگیں، بھر باتی تا گلاش پی جائیں اورامیدوائق رکھیں کہ اللہ بتارک وتعالیٰ آپ کی ہرجائز آرز و بوری قربائیں گے۔(۴۰) www.iqbalkalmati.blogspot.com



### تصوف اورعرب

یہاں میں پچھالیں معروضات بیش کرنا جا بتنا ہوں جو کسی حد تک میرے مسلک کو واضح کر کمیں گی۔

لفظ روحانیت آیک اصطلاحی لفظ ہے اور آج کے اس دور میں عام طور پر ماورائی علوم ہے متعلق ہے۔ ہرخص نے آیک خاص مفہوم اسپنے ذبن میں وضع کررکھا ہے کہ روحانیت کیا ہے یا لفظ روحانیت ہے۔ ہر شعبۂ ملم میں انسانوں نے سے مراد کیا ہے۔ ایسے اصطلاحی لفظ ہرفن ، ہر ہنر اور ہر شعبۂ ملم میں انسانوں نے سطے کررکھے ہیں۔ اس سے مقصود سیہوتا ہے کہ کسی خاص نظر ہے کو بیان کرنے سے انسانوں نے بار ہار کمی چوڑی نشر تک نہ کی جائے ، بلکہ اختصار سے کام لیتے ہوئے کم سے کم وقت میں آیک معلوماتی ہیرائے کولکھ ہیڑھا ور بھولیا جائے۔

ہم ایک محفل میں کہتے ہیں ۔۔۔۔ '' لیجے لطیفہ سنے'' ۔۔۔۔۔ عربی زبان میں بیلفظ ہرگزان معانی میں استعال ہیں ہوتا جن معانی میں اردو ہو لئے والا طبقہ استعال کرتا ہے۔ اس طرح بیلفظ ردھانی منازل میں جوا سے بدنی مقامات کا نام ہے جنہیں لطا کف ستہ کہا جا تا ہواور لطیفہ قلب لطیفہ روح ، مر فقی ، اخفی وغیرہ کے نام سے موسوم کیے جاتے ہیں گرہم عام طور پر اے مزاجیہ بات کے لیے استعال کرتے ہیں۔ سائنس میں نظریۂ اضافت ، ادب میں نظریۂ وجود یہ ، روحانیت میں مسلک وحدت الوجود اور وحدت الشہو دالی اصطلاحی میں نظریۂ وجود یہ ، روحانیت میں مسلک وحدت الوجود اور وحدت الشہو دالی اصطلاحی مثالیں ہیں جن کا نام ونشان بھی احاد یث معتبرہ یا قرآن یاک میں نہیں بیر خالفتاً انسانی مثالیں ہیں جن کا نام ونشان بھی احاد یث معتبرہ یا قرآن یاک میں نہیں بیر خالفتاً انسانی تر اکیب ہیں گرسب کی سب فی الفور ہمار سے سامنے اس تشریح کوختم کردیتی ہیں جوان کی تہدیمی پوشیدہ ہوتی ہیں جوان ک

ہمارے ہاں لفظ مذہب دین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مگر عربوں کے ہاں اس

جر کشن اور برامرارد و مانی قرق آن کا صول کی گیا گیا گیا ہے۔ کے بچھا ورمعنی ہیں۔ بیس بہت سال پہلے مرب نے جھے ہے کہ اورمعنی ہیں۔ بیس بہت سال پہلے مرب تان میں بغرض ملازمت گیا تو ایک عرب نے جھے سے نو چھا ۔۔۔۔ '' ''سسیس نے جواب دیا۔۔۔'' 'اسلام ہے' وہ بنس پڑا کہنے لگا اسلام تو دین ہے۔ ہیں تم سے بید پوچھتا ہوں کہتم حفی ہو مالکی ہو یا صنبی و شافعی ۔۔۔ بیس تب جھے بید بید چلا کہ عربوں کے ہاں اس لفظ کو فرقے کے لیے استعمال کیا جاتا ۔ ہے۔ نہ ہب کے معنی چونک داستہ ہے لہذا عربوں کے ہاں بیلفظ اس خاص مسلک کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے آپ نے اختیار کیا ہو ۔ قصہ مختصر میہ کہ اصطلاحی نام انسانی وضع کر دہ اجمالی نام ہوتے ہیں۔ جو ہر علمی وروحانی مقصد کی وضاحت کرنے کے لیے تر نیب دیئے والے بین تا کہ بات مختصر ہے تھے تر نیب دیئے جاتے ہیں تا کہ بات مختصر ہے فیصر کی جا سکے۔

اس طرح کا ایک اصطلاحی لفظ تصوف بھی ہے۔ یہ بالکل سے کہ یہ لفظ قرآن تھیم یا احادیث مبارکہ سے ہرگز تابت تہیں بلکہ یہ لفظ اسلام کی آمد سے کہیں بعد میں بنایا .... یا اپنایا گیا۔ کوئی اسے اصحاب صفہ کی مناسبت سے لفظ صوف سے شتق مانتا ہے، تو کوئی صفا سے تصوف اور صوفی کارشتہ جوڑتا ہے۔ آج تک تمام طبقہ بائے قکراس کے مادہ پر شفق نہیں ہو یائے۔ تا ہم مسلسل استعال کے بعد آج یہ لفظ ایک جہان معنی اپنا اندر سمیٹے ہوئے ہوئے ہے۔ تصوف کو مانے والے یااس کی تخالف کرنے والے دونوں گروہ خوب جانے ہیں کہ اس کے کیامعتی ہیں۔

ہاں میہاں یہ وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ اکثر لوگ نجوم، رال، علم الاعداد،

پامسٹری جعفر، فال وغیرہ کوبھی تصوف کے زمرے ہیں شامل کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ بات

نا درست ہے وہ اس لیے کہ بیسب روحانی ہنرتو کہلا سکتے ہیں بیکن ان کا تصوف شے دور کا

واسط بھی نہیں ہے۔ جن بھوت بھیجنا، جن بھوت نکالنا حب وبخض کے تعویذ لکھنا، کشادگ کا

رک مبیل کرنا یا سی موکل کو حاضر کرنا، سب روحانی ہنر ہیں اور مخفی علوم کہلاتے ہیں۔ تصوف

سے ان کا واسط نہیں۔ یہ سب عام کی جو نہیں ہی و نیا کے شاہکار ہیں گرتھوف کے میدان

میں ان کی کیجے حقیقت نہیں ہمارے دور کے عظیم صوفی برزرگ مولا نا اللہ یارخان تقشیندی میں

میں ان کی کیجے حقیقت نہیں ہمارے دور کے عظیم صوفی برزرگ مولا نا اللہ یارخان تقشیندی میں

مر کنتے اور پراسرار روحانی تو نوں کا حسول کی پھیائے ۔ اولیمی ولائل السلوک میں فرماتے ہیں۔

"تقوف کے لیے نہ کشف وکرامات شرط ہے نہ دنیا کے کاروبار میں ترتی ولانے کا ام تصوف ہے نہ تعوید گئروں کا نام صوف ہے۔ نہ جھاڑ چھونک کا نام تصوف ہے نہ مقد مات جینے کا نام تصوف ہے نہ نقروں پر بجدہ کرنے اور ان پر چادریں چڑھائے اور چراغ جلانے کا نام تصوف ہے اور نہ آنے والے واقعات کی خبر دینے کا نام تصوف ہے نہ اولیاء اللہ کو غیبی تداکر تا مشکل کشا اور حاجت روا مجھنا تصوف ہے نہ اس میں کھیکیداری ہے کہ بیرکی ایک توجہ سے مرید کی پوری اصلاح ہوجائے گی۔ نہ اس میں کشف والہام کا سیح اثر نالازی ہے اور نہ وجد وتو اجداور تھی وسرود کا نام تصوف ہے ہیں۔ تاری میں کشف والہام کا سیح اثر نالازی ہے اور نہ وجد وتو اجداور تھی وسرود کا نام تصوف ہے ہیں۔ نہ بیسب چیزیں تصوف کا از مہ بلکہ بین تصوف اسلامی کا افراد نہیں ہوتا ، بلکہ بین تصوف اسلامی کا اطلاق نیس ہوتا ، بلکہ بیساری خرافات اسلامی تصوف کی عین ضد ہیں۔ "

اس دہشت زوہ کرویینے والے بیان کے بعد مولانا ہی کہ الفاظ میں میر بھی شنیے کہ تضوف آخر ہے کیا۔ مولانا ایک اقتباس کے ذریعے فرماتے ہیں۔

> "افتصوف وہ علم ہے جس سے تزکیہ نفون اور تصفیۂ اخلاق اور طاہر و باطن کی تعمیر کے احوال بہچانے جائے ہیں ٹاکہ سعادت ابدی حاصل ہو، نفس کی اصلاح ہواور رب العالمین کی رضا اور اس کی معرفت حاصل ہواور تصوف کا موضوع تزکیہ، تصفیہ اور تغمیر باطن ہے اور اس کا مقصد ابدی سعادت حاصل کرنا ہے۔"

سویا مولانا کے مطابق تصوف نام ہے اس بات کا کہ وہ افعال جوقرب البی کا باعث بنیں ان برمل کیا جائے اور جومل وقعل اللہ سے دوری کا باعث بنے اسے ترک کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ وہ کمی ممل یا انداز کوتھوف مانے کے لیے تیارتیں ہیں۔ علوم تخفی جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اگر چہ تھوف سے براہ راست کچھ تعلق نہیں رکھتے مگر ابتداء میں قریب قریب تصوف کا ہر متلاثی ان علوم کو عاصل کرتا ہے۔ یہ وہ دور ہوتا ہے جب

www.iqbalkalmati.blogspot.com

### هر کشف اور پرامرادر د عالی تو تون کا حسول که پیشان بیشون کا میسال که انسان بیقول عالب: انسان بیقول عالب:

#### جلتا ہوں تھوڑی دور ہراک راہرو کے ساتھ پینچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں!

وہ ہرائی علم سے بہرہ ورہونے کی کوشش کرتا ہے جے روحانیت مجھتا ہے یا روحانیت کے حصول میں معرومعاون سمجھتا ہے گر وہ جول جول آگے بردھتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ بیسب فلنی اور قیا کی علوم ہیں۔ لہٰ داوہ جلد ہی اپنی اصلاح کر کے اصل جاوہ ومنزل کے حصول میں کوشاں ہوجا تا ہے، یا بھران علوم کی بھول بھیلیوں میں گم ہوجا تا ہے۔ ہاں بیعلوم مفرور آتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ بیشٹر لوگ مسلوک سے مفرور آتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ بیشٹر لوگ مسلوک سے وابستہ لوگوں کو بالصرور ان علوم کا ماہر بھی سمجھتے ہیں اور بعض اوقات بیعلوم انسان کے عام مسائل کو بالصرور ان علوم کا ماہر بھی سمجھتے ہیں اور بعض اوقات بیعلوم انسان کے عام مسائل کو سلوک نے ہیں۔

اوپردینے ہوئے قتبات کے مطابق حضرت مولا نالغہ یار نے توان علوم کوتھوف کی ضد قرار دیا ہے مگر میں ایسانہ ہیں بیختا ہمرے خیال کے مطابق ہروہ علم جو بی توع انسان کو فائدہ بہنچائے اسے جانے یا استعال کرنے سے روح تصوف کو پچھ ذک نہیں پیچا۔ "الاعہمال بالنیات ۔" تمام کام نیتوں کے مطابق اینامفہوم رکھتے ہیں ۔ سوئیت اگر نیک ہوا دراس مل کی سرانجام دی میں شرک کا پہلونہ لگتا ہوتو اے عمل میں لا تا بعض اوقات فرض ، دجاتا ہے ۔ اس کی ایک جٹال دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں ہرساس ہو جی ہے کہ بہواس پرچا دو کراتی ہے۔ ہر بہو بھی جو ابائے یعین رکھتی ہے کہ ساس نے اس پر کالاعلم کرایا ہے۔ ان پڑھ ہی نہیں بوطے کھوں میں بھی یہا حقاد بایا جاتا ہے ۔ سواب ایک ایسا محض جوان افراد کی دوحانی مدوکرنا جا ہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ساس یا بہو کی بیماری میں اس مسئل حتی سوچ کا ہاتھ ہے جو دن رات اس خاتون پر مسلط رہتی ہے۔ آگر چند بنیاں یا چند قش نیک ہیں کے ساتھ اسے تھا کر یہ یعین دلا دیا جائے کہ سان کے اشر سے وہ نہیک ہوجائے گی اور آئندہ بہو ساتھ داتے گی اور آئندہ بہو

میں کشف اور براسرار رومانی قوتوں کا حصول کی میں کا میں کے اس کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا اسٹی کے ان اور کوئی اور میں کا اور کوئی طریقہ تبہیں ہوتا ، البعثہ بہتا تھیں بھی روحانی معالج کا فرض ہوتی ہے کہ آئیں دوسری کے بارے میں غلط نہ سوچیں۔

دراصل اس کا تنات میں جو بچھ ہے ایک دوسرے سے مرحبط ہے۔ بلکہ میں کئی ہار کہہ چکا ہوں کہ سائنس ہی سائنس ہے۔ میعلوم بھی اب رفتہ رفتہ سائنس کے دائرہ کار میں آئے جاتے ہیں۔ہم انسانوں نے بہت مرت پہلے شعوری اعاطوں میں ندآنے والے واقعات یا کیمیاوی کرامات کوسخر، جاد واور جن مجلوت، پریت سمجھ رکھا تھا اور آیک چوم او ہام تھا جو سمٹنے میں بنی ندآ تا تھا۔ مگراب میہ باول چھنتے چھنتے ورست وضاحتوں کے بعدایتی اصل شاہتوں کے ساتھ سے ہارے سانے آئے لگاہے۔ کتنی کدیاں کتنے مندر کتنی فانقابی محض کیسٹری کے چنداصولوں اوراشیاء میں کیمیاوی ردو بدل کے منتبج میں بڑے بڑے ردحانی مرکز وں میں ڈیصلے ہوئے تھے۔نوگ ان کو کا ہنوں اور روحانی سر براہوں کی کرامات مجھ کران کے ساہنے ماتھا نیکتے تنظیم آج میہ تجربات بچوں کی سائنسی کتابوں میں موجود ہیں اوراب ان کو کرامات کا درجہ میں ویا جاتا۔ مثال کے طور پر ایک فن ہے جسے دینٹر یکوکوٹرم کہا جاتا ہے۔ آج بورب اورامر بکه میں ہوئل ہوئل اس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اس میں اس فن کا ماہر ہونٹ بند کر کے ایک ' سننج اب' کھول کر گفتگو کرنے پر قادر ہوتا ہے یہ بریکش کی جاتی ہے اوراس فن کی کتب بازار میں عام ملتی ہیں۔ للبذاویٹر بلوکوٹزم کاما ہرایک گڑیایا ڈمی اینے ساتھ ر کھتا ہے۔خود بی یا تیں کرتا ہےخود بی ڈی کے منہ سے جواب دیتا ہے۔ بولٹا وہ خود ہے مگر لوگ مجھتے ہیں کہ ڈی جواب وے رس ہے۔ اس فن کو ہمارے ہاں پتلیوں کا تماشا کرنے والے بھی کسی حد تک استعال کرتے ہیں۔ وہ پتلیوں کی تماشا کرنے والے بھی کسی حد تک استعال کرتے ہیں۔ وہ پتلیوں کی آوازا ہے حلق سے زکالتے ہیں مگر ہمارے ہاں اس کے مظاہرے بہت کم ہیں۔ البت ماضی ہیں اس فن سے روحانی گدیاں چلائی گئیں۔ حاضرین مجلس کے سامنے ایک اوٹا یا کوئی برتن پانی ہے بھر کرر کھ دیا جا تا۔ سوال کرنے والے سوال کرتے جواب لوٹے کے اندر سے سنائی دیتا ہے۔ ان کرامات کا مرکز ریاست جنوں وکشمیر میں تھا اور یہ حضرت اوٹا ہیں کے نام سے مشہور تھے اور سام محد سمال پہلے پورے ہندوستان سے لوگ اپنے سوالوں کے جواب لینے وہاں جایا کرتے ہے، حافل کہ یہ محض شعیدہ تھا۔ اس طرح فاسفورس کے وربیع بہت سے کام لیے جاتے تھے۔ عائل فاسفورس کو یانی ہیں یکا کراییا کر لینے کہ وہ جلا وربیع بہت سے کام لیے جاتے تھے۔ عائل فاسفورس کو یانی ہیں یکا کراییا کر لینے کہ وہ جلا

قاسنورس جنل اٹھتا ،تب ہے کہ دیا جاتا کہ گھر بیں بسنے والا بھوت جلا دیا گیا ہے۔ بیں اس سائنسی کھیل کو جانتا ہوں۔ ایسے اور بھی بہت سے فراڈ بھے معلوم ہیں۔ ول چاہتا ہے انہیں لکھ دوں تا کہ قارئین ایسے فریبوں میں شآ ئیں گرا کیے خطرے کے چیش نظر ایسانہیں کر پاتا کیونکہ آج بھی لیوگ ان ڈراموں سے متاثر ہوکر لٹتے ہیں۔ افسوں کہ ہمیشہ ایسی چیز وں سے جھوٹے عامل اور فراڈ گدی نشین فائد واٹھا جاتے ہیں۔

نہ جاتا۔ کیجے سیکنڈوں اور منٹوں کے بعد جاتا۔ وہ کس گھر میں جاتے اور مجا کند کرتے ہوئے

تحسی دہوار سے بیا فاسفورس لگا دیتے۔ پھرچند طلسماتی الفاظ پڑھتے۔تھوڑی دریمی

بہرحال کالی بھیڑیں ہر شریف اور کار آ مدفن میں پائی جاتی ہیں۔ میں نے بوے
بوے فراڈ اور بوے بوے نیکوکار عامل دیکھے ہیں۔ فراڈ عامل اینے عمل کی قیمت ہزاروں
میں بنائے گا۔ بہاڑی الوخرید نے کے لیے مردے کی کھویڑی حاصل کرنے کے لیے ایسا
کالا بکراہ حاصل کرنے کے لیے جس کا ایک بال بھی سفید نہ ہو، چود ہویں کے چاند میں
گرگٹ پکڑنے کے لیے ظاہر ہے آب ان میں سے ایک چیز بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ لہذا
آ ب بیس ہوکرعامل کوطلب کردور تم وے دیں گے۔ میرے پاس اکثر ایک عورتیں ایسی
مرد آتے رہے چیں جوان فراڈ عاملوں کے ہاتھوں لٹ بچکے ہوتے ہیں۔ کی نے ہیں ہزار

جر کھنے اور پراسرار دو مانی قرق کا صول کی گئی کرنے والا ذراصحت مند ہوا ورائی رقم کے مطالبے پرتشدہ کارو سیافتیار کرنے قو بھی سی جالباز بچاس ہزار میں سے وس ہزار اخراجات کا مطالبے پرتشدہ کارو سیافتیار کرنے قو بھی سی جالباز بچاس ہزار میں سے وس ہزار اخراجات کا رکھ کر باقی رقم لوثا دیتے ہیں۔ایسے لوگوں کے وام میں ندا تا آپ کے بس میں ہے۔ میں بڑے واقو ق سے اعلان کرتا ہوں کہ کتنا بڑائی مگل کیوں ند کیا جائے خرچواس صد تک نہیں جاسکتا۔ یہ بڑی بڑی رقمیں سے نوگ اینے ناؤنوش کے لیے بٹورتے ہیں۔

مية حقيقت اين جُكرب كرانبيا عليهم السلام كومجزات عطاكي محية ادلياء الله كوكرامات كي صلاحیت ہے نوازا گیا۔ مجمزات تو انبیاء کیہم السلام کورب کا کنات کے عطیات ہیں گر اہل تصوف کی نظر میں کرامات کی کوئی حیثیت نہیں کشف و کرامات کو بیاوگ شعیرہ ہی قرار دیتے ہیں۔ بیرروحانی مراتب حاصل کرنے میں جوسفر در پیش آتا ہے اس کا ایک موڑ ہے اور صاحب ہمت اہل تصوف اس موڑ کوجلداز جلد کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ بعض اوقات اس موڑ کی کیفیات ہاتی سارے سغرکو بر ہاو کر کے رکھ دیتی ہیں ۔لوگ صرف اے ولی بھھتے ہیں جوان کے دل کی بات بوجھ لے مایہ جان لے کہوہ کیا مشکل لے کران کے یاس آئے ہیں۔ بتانے والا ہے بات بتادے تو بس ایک طوفان اٹھ کھڑ اہوتا ہے۔ بیچوم کھیوں اور مجھروں کی طرح اٹریز تا ہے اور صورت حال بے قابو ہو جاتی ہے۔ ہر طرف سے دا دو تحسین کے ڈونگرے برسائے جاتے ہیں۔ نتیجہ بیانکاتا ہے کہ طالب سلوک وہیں کا ہو کررہ جاتا ہے اور منزل اسے پکارتی رہ جاتی ہے۔اس سفر کے دوران اہل تصوف کا ہرگزیہ عندیہ نہیں ہوتا کہ وہ دنیا دی طور پرشہرت حاصل کریں اور لوگوں کوایئے گن گانے پر مجبور کریں۔ میتو باطن میں آنے والے اوامرونوائی کے ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ بعد میں کیا پیرامیدا ختیار کریں منس ہیئت کوایٹا تیں ۔

میایک مختصر ساتعارف ہے تصوف کا بات لفظ کی ہیں صرف اصطلاح کی ہے ، الہذاجہاں ہم نے اپنی سہولت کے ہے ، الہذاجہاں ہم نے اپنی سہولت کے لیے بے شار اصطلاحوں کو اپنایا ہوا ہے اس اصطلاح کو بھی اپنانے میں کوئی حرج نہیں ۔ اس کا حقیقی مفہوم آو ''الفقر فنحوی و الفقر منی ''کا کچوڑ ہے لیعن تصوف

مر کفدادر پاسرار دومانی قونوں کا حسول کے میں اس کا مام کا میں گئی میں اس کے لیے جوطریقہ کا مام کا میں کا مام کا میں کا مام کا میں کو کا میں ک

کارا ختیار کیاجا تا ہے۔ اس سارے سلم کے لیے لفظ تصوف استعال کیاجا تا ہے۔

تشرک اورغیب کا مسئلہ بھی زیر بحث آتا رہتا ہے۔ پچھلی بار بدعت کا الزام بھی و بے لفظوں میں رگایا گیا۔ میں بڑے تمرح وسط ہے بیان کر چکا بیوں کہ آپ اگر کسی روحانی معالج یا شخصیت کے پاس جا کیں تا اسے روحانی ڈاکٹر ، دانشور یا وکیل مجھ کرجا کیں۔ آپ کی بعض امراض کا حل طبیبوں کے پاس ہوتا ہے جو دواؤں کے ذریعے آپ کے اسقام (بیاریوں) کو درست کر دیتے ہیں گر الیا بھی ہونا ہے کہ دعاؤں کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ کبھی آپ کے دنیاوی مسائل میں کسی تجربہ کار بزرگ یا وانشور کے مشورے آپ کے لیے مشکل کشا تا بت ہوتے ہیں تو مجھی کسی روحانی دانشور کی علوم تخفی پر دسترس آپ کی مشکلوں کو آپ کے دنیاوی مقدمات ایک وکیل کی فراست سے آپ آسان کر و بی ہے۔ اسی طرح آپ کے دنیاوی مقدمات ایک وکیل کی فراست سے آپ آسان کر و بی ہے۔ اسی طرح آپ کے دنیاوی مقدمات ایک وکیل کی فراست سے آپ کے دنیاوی مقدمہ کی روحانی وکیل کے ذریعے کے دنیاوی مقدمہ کی روحانی وکیل کے ذریعے کھک فیلے تک و بینینے کا بھی میں ہوتا ہے۔

یہ بات بھی اظہر من اشتس ہے کہ حقیقی شفا دینے والاسٹکل کشائی فرمانے والا اور مقد مات سے بھیلے کرنے والا تو وہی فالق و ما لک ارض وہاوات ہے۔ اس کے با وجوداً پ ان افراد کے پاس اپنے مسائل لے کرجاتے ہیں اور بیشرک نہیں ہے۔ اس طرت کسی روحانی باصلاحیت فرد کے پاس جانا بھی شرک نہیں کیونکہ وہ تو خالصۃ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ صرف اورصرف اس بر کلیہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے اورد نیاوی ڈاکٹر، دانشوراور وکیل کی طرح آپ سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ضافت نداس کے پاس ہے شاس کی خدمت کرنے کا جذ ہے۔ بد باطن تو و نیاوی منصب دار ہو یا روحانی دونوں پسے ہؤر نے کو اپنا مقصود کی جیمے ہیں۔

جسے بلیک سیاست، بلیک و کالت اور بلیک اوب ہونا ہے ای طرح بلیک عامل یا بلیک

حینڈے گاڑنے کا جارا کرتے ہیں۔ چونکہ بیاوک ان علوم کو بیسہ حاصل کرنے کے لیے سیسے
ہیں لاہڈوا اگر آپ کو ہدشمتی ان کے در پر لے جائے تو افسوس نہ کریں۔ وہ آپ سے کا روباری
زبان میں بات کرے گا اور منہ ما گئی تم پائے گا۔وہ دنیاوی عیش وعشرت کے لیے اپنی عاقبت
کواس بازی پرلگائے ہوتا ہے۔ آپ نے اس کے پاس جانا ہے تو عاقبت کو سنوار نے کا خیال
مطلقاً مجھوڑ ویں ۔۔۔ کا لاعلم کرنے والوں کے پاس جا کرکسی کے لیے بدی کا سامان کرنا یقیناً
شرک ہے۔ اس کے لیے کسی روحانی بندے کو موروالزام تھہرانا اس پرظلم کرنا ہے۔

رہا غیب کا سئلہ تو ہمارے بھین میں بیدوئی کیا جاتا تھا کہ یہودیوں کی سلطنت نہیں بن سکتی اور نہیں معلوم کیا جاسکتا کہ ماں کے پیٹ میں لڑک ہے یالڑکا۔ ہم خود بھی بیہ ہاتی ہری شد و مدے کیا کرتے تھے کیونکہ ہم وعظ میں سنتے تھے کہ میدو ہا غیل حتی طور پر قرآن محیم میں لکھی ہوئی ہیں۔ ہم نے خود تو بھی نہیں دیکھا تھا کہ آیا بیا آیات ای مفہوم کے ساتھ قرآن مجید میں ہیں بھی یا نہیں ۔ البتہ اس پر بھین کائل رکھتے تھے۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بہود یوں کی سلطنت بھی بن گئی اور مشینوں پر بیہی معلوم ہونے لگا کہ مال کے پیٹ میں کیا جود یوں کی سلطنت بھی بن گئی اور مشینوں پر بیہی معلوم ہونے لگا کہ مال کے پیٹ میں کیا جود یون کی سلطنت بھی بن گئی اور مشینوں پر بیہی معلوم ہونے لگا کہ مال کے پیٹ میں کیا جوزی کا تجربہ کر کے حتی طور پر بیبتا سکتے ہیں کہ موصوف کب سم عربی ہوئی باری میں بنال ہوگا۔ والو بن گا یا تاجر۔ پھی عرصہ اور اس پر بیتے تھیں ہو جانے موجئے ۔ سئین انسانی زندگی کا پوراگراف بنا کر رکھ دیا کرے گی۔ اس پر بیتے تھیں بھی ہور ہی دیسے ۔ سئین انسانی زندگی کا پوراگراف بنا کر رکھ دیا کرے گی۔ اس پر بیتے تھیں بھی ہور ہی دیستوں اور بیار یوں کو نیک خصلتوں اور بیار یوں کو نیک خصلتوں اور بیار یوں کو نیک خصلتوں اور جار یوں غی تبدیل کر دیا جائے۔

قار کین محترم اللہ تعالی عالم الغیب والشہا وہ ہے، یقینا ہے۔ ویسے تو ایک جملہ ہراس موضوع پرکھی گئی کماب میں موجود ہے کہ اللہ تعالی کے لیے تو غیب ہوتا ہی نہیں کیونکہ اس کی تظریبے کوئی شے اوجھل نہیں۔ بیتو اس غیب کی بات ہور ہی ہے جو ہمارا غیب ہے لیمی بہت ی باتیں ہماری نظر سے اوجھل ہیں مگراب تک انسان قرن باقرن سے کرتا کیار ہاہے۔

يبى باكدوه تحقيق كمراحل مع كزركر برغيب كوشيودكي منزل مي لاتار باب- اسعى ا تلک چند خروف ہے اتنی بروی بروی زبانوں کوتخلیق کرنا، اور بے شار زبانوں کوتخلیق کرنا۔ التضفون التناع بنربيدا كرناءاتن جزي بوثيول كے خواص كومعلوم كرناء ذرے سے خورشيد تنك كيتمام اسرار كومنصة شبوديه لاناءانساني نفسيات اوراناخي كيفيب كلفظول اورجملول میں ڈھالناءز مین کے ایک سرے پر کھڑے ہو کر دوسرے سرے کے مناظر کومشینوں پر و یکھنا ہمشینوں کے ذریعے ہزاروں میلوں کی مسافت پر بات کرنا ، کا کنات کے نظام کو بچھ کر دوسرے سیاروں کی تسخیر کرنا وہاں کے حالات معلوم کرنا ،اشیاء کی حقیقتوں کو پہیان کر بندے اور خدا کے تعلق کو بھھنا کونسا غیب ہے جو آج شہور میں نہیں آر ہا۔ محصے تو ایک ہی ہات معلوم ہے کہ اس کا سنات کی تخلیق کا مقصد ہی غیب کو جا نا ہے اور یبی انہائے عباوت ہے۔ سمندروں کی گہرائیوں میں آیک غیب ہے۔ انسان وہاں تک پہنچ کر اے آشکارا کر چکا ہے۔ تحت النز کی میں بھی ایک غیب ہے۔ انسان ہارہ ہزارفٹ کی گہرائی ہے تیل نکال رہا ہے۔ بخدائے لایزال جوں جوں رپنجیب مشہود میں آرہے ہیں انسان خدا کے قریب ہے قريب ترجوتا جار ہا ہے۔انسانی اذبان میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ لامحدود يبتيں مرتبيم ہوتی جا رہی ہیں۔اگراشیاءکے خیب سے ظہور میں آنے کا بیجوالا حتم ہوجائے تو ساری کا مُنات ایک مے معنی سامیولاین کررہ جائے۔ زندگی بوریت کا انہار بن جائے۔

بیسب پچھیں رضائے الی کے مطابق ہے۔ اس نے کا کنات بنائی ہے۔ اس بیل اور اسرار ورموزاس کے خوف میں قائم کی جی تواس کا مقصد کی اور صرف یہی کہ میری خلوق میری تا پیدا کنار حقیقتوں کو یک لخت نہ معلوم کر لے بلکہ ذرا محنت ذرا مشقت ہے پائے۔ اس سے بوی دلچیس کا کنات میں کوئی ہے ہی کئیں۔ زندگی کا محنت ذرا مشقت ہے پائے۔ اس سے بوی دلچیس کا کنات میں کوئی ہے ہی کئیں۔ زندگی کا اور کوئی مفہوم بچھ میں آتا تی نہیں۔ البتہ یہاں میری سوچ کا تیراک و دنقطوں کی طرف برواز کرتا ہے۔ کداللہ نتا ہو جانا تو کائل و اکمن ہے۔ انسان کا جانا ہم حال ناقص کرتا ہے۔ کداللہ نتا ہم حال ناقش ہے۔ یہی خالق و خلوق میں حدفاصل ہے۔ 'قدے لمقد وا جانے لاق الله ''اپنے اندراللہ کی عادات بیدا کروکا یہی مفہوم ہے۔ ایک لیے کے لیے دک کر سوچے۔ اگر انسان پرائی عادات بیدا کروکا یہی مفہوم ہے۔ ایک لیے کے لیے دک کر سوچے۔ اگر انسان پرائی

الم النات كاليوراغيب كل بهي جائے تو كيا تيامت آجائے گی۔ بندہ تی رہے گا۔ سو غيب وشہود كا مسئلہ اتنا خوفناك نيس جتنا ہم لوگوں نے بناليا ہے۔ انسان كھر بول ميل كی دوری پراگر كسى بليك ہول كوريا فت كرليتا ہے، پانچو يركيليكسى ( كہكشاں) پر يہ منظرد كيھ كر عش عش عش عش عش كر اٹھتا ہے كہ وہ كيليكسى كسى شادى والے گھر كی طرح بحى ہوئى ہے اور ستارے وہاں ایک کممل دائرے كی صورت میں رقص كر رہے ہيں تو اس غيب كاشہود ميں آنا عين رضائے رہ جليل ہے۔ انسان كاغيب كو پانا اور اس كے تلم كا كائل نہ ہونا، بهي وہ تو از ك ميں رضائے رہ جليل ہے۔ انسان كاغيب كو پانا اور اس كے تلم كا كائل نہ ہونا، بهي وہ تو از كي كي رضائے ہيں، جب بيغيب كائل شہود ميں آگيا تو ہاتى كيار ہے گا؟ سكوت موت!

میں نے اس سے پیشتر لکھاتھا کہ انسان اس کا کتات کی کال ترین روحانی وجسمانی
مشین ہے۔ کا کتات میں جتنی مشینیں اب تک بن چکی ہیں اور جتنی بننے والی ہیں۔ سب کا
خلاصہ انسان ہے اس لئے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ جب انسان کے بنائے ہوئے
النزاساؤ تڈسٹم ،ای می کی اور سیکنگ مشینیں ، دور بینیں ، خور دبینیں ، پیس شپ ، مصنوئل
سیارے اور ٹی وی سیٹ کیسے کیسے غیب بڑھ لیتے ہیں تو خود انسان کسی غیب کو کیون نہیں پڑھ
سیارے اور ٹی وی سیٹ کیسے کیسے غیب بڑھ لیتے ہیں تو خود انسان کسی غیب کو کیون نہیں پڑھ
سیارے اور ٹی وی سیٹ کیسے کیسے غیب بڑھ لیتے ہیں تو خود انسان کسی غیب کو کیون نہیں پڑھ
سیارے اور ٹی وی سیٹ کیسے کیسے غیب بڑھ لیتے ہیں تو خود انسان کسی غیب کو کیون نہیں پڑھ
سیارے اور ٹی وی سیٹ کیسے کیسے غیب بڑھ لیتے ہیں تو خود انسان کسی غیب کو کیون نہیں پڑھ

# روحاني محفل

بروز عمد المبارك من نوبج سے ساڑھے گیارہ بج تک گذشتہ ماہ والاورد لین كاممة طیبہ كاورد ہوگا۔ ایک گلاس پانی ساسنے رحیس۔ آلا إلا الله عُرَصَدٌ رَسُولُ الله صَلَی الله عَدَاویر حیس کوشش کریں کہاں اللہ عَدَاویر حیس کوشش کریں کہاں دوران بات چیت ندی جائے۔ ساڑھے گیارہ بج ہاتھ اٹھا کیں۔ پہلے عالم اسلام ، پھر این وظن، پھراپ گھر کے افراد این آپ اورایت بچول کے لیے بورے جذبے سے دعا کریں۔ ہرجا تزکام کے لیے دعا کرسکتے ہیں انشاء اللہ تبول ہوگ ۔ (م)



# روحا نبیت کیا ہے؟ جوابیخنفس کی نیلی کواپنی انگلیوں پڑئیں نیچاسکتا وہ دوسروں کے نقس کی نیلی کوئیمی نہیں نیچاسکتا

ایک سادہ می حقیقت پرخور کریں۔ خدانے انسان کوقوت خصیہ ودیعت کررکھی ہے جو جو الل کی پیدادار ہے۔ انسان جب اس قوت کو غلط استعمال کرتا ہے تو بدکار ہیں کی طرف مائل ہوتا لیکن بھی قوت ہے جو اگر شبت طریقے سے استعمال کی جائے تو انسان کے اندر حمیدان میں ہوتا لیکن بھی قوت ہے جذبات پیدا کرتی ہے اور انسان اسے استعمال کر کے میدان جنگ میں شجاعت کی لا ثانی مثالیں قائم کرتا ہے۔ قوت خصیہ کے ان وومظا ہر میں قرمین آسان کا فرق ہے لیکن قوت ایک بی ہے اور میآگ کے بھڑ کے شعلے کی طرح ذات باری آسان کا فرق ہے لیکن قوت ایک بی ہے اور میآگ کے بھڑ کے شعلے کی طرح ذات باری کے جوال کا کھی ہے۔ اس کی ذات نے اس کا انتصار انسان کی صوابد ید پر رکھا ہے کہ وہ اس پر تو جلال کو کہاں کر بیا کیے اور کی انسان خود ہے۔ یہ بات ذبمن میں رکھنی جا ہے کہاں کے جوا اور غلط استعمال کا ذمہ دار بھی انسان خود ہے۔

وس پرنو جلال کواگر توم اور ملت کے دشمنوں کے خلاف میدان جنگ میں استعال کیا جائے تو انسان غازی مجاہد یا شہید کا اعزاز حاصل کرتا ہے لیکن اسے کمز دروں اور محکوموں کے خلاف استعال کیا جائے تو استعال کرنے والا ظالم کہلاتا ہے۔

اس تمہید کا مقصد سے ہے کہ ہر چیز کی ابتدا اللہ کی ذات سے ہے۔الیس بھی اس کی خلیق تھی اس کی اس تھیں ہے اس کی اس ک تخلیق تھی اورا سے صوابد بدیھی اس نے وزایعت فرمائی تھی جس کی وجہ سے اس نے اللہ کے تھم کی نافر مانی کی اور راندہ درگاہ کیا گیا۔

ان ساری باتوں کا تواعد عملیات ہے بڑا گہراتعلق ہے کیونکہ جب ہم عملیات کرتے

میں کورنگ وآ ہنگ اور جلال اور جمال کی لطافتوں کوبھی سامنے رکھتے ہیں مختلف عملیات کے ہیں تو رنگ وآ ہنگ اور جلال اور جمال کی لطافتوں کوبھی سامنے رکھتے ہیں مختلف عملیات کے لیے زوال سے پہلے کا وفت اور زوال کے بعد کا وفت یا مخصوص حرکتیں اور موسم اس لیے ضروری ہیں کہ ہم نے خیروشر دونوں ہیں سے جو کام بھی کرنا ہے اس کے مطابق ماحول کا اس سے ملانا ضروری ہوتا ہے تا کہ اس میں تا ثیر بیدا ہو۔

سددہ مقام ہے جہاں آگرا کثریت کو ناکای کا مند کھنا پڑتا ہے اس لیے کہ وہ وظیفے یا عمل کی نوعیت کو خصوص زمان و مکان سے مربوط باہم آبنگ نہیں کر سکتے۔ اگر وظیفے یا عمل کا تعلق سلسلہ جلال سے ہوتا ان تمام چیزوں کو استعال کیا جا تا ہے جن کا تعلق جلال سے ہوتا ہے۔ ای طرح آگر مسئلہ سلسلہ جمال سے متعلق ہے تو اس کے لیے ای طرح کی فضا پیدا کر فی ضروری ہوتی ہے لوگوں کو ناکای اس لیے ہوتی ہے کہ دہ اس سکتے کوئیس بھتے کہ سے کہ مام کو سے وقت پر سرانجام وینا جا ہے۔ آپ نے ویکھا ہوگا کہ مرشد کا الل اپنے مربیدوں کو در دو فیلے بتا کراسے وقت بھی بتا کراسے وقت بھی بتا کراسے وقت بھی بتا کراسے وقت بھی بتا تا ہے کہ ایسے وقت بھی سدوظیفہ کیا جائے۔ کوئی شخص اگر بیکام عملی ہے طور پر شروح کر دیا ورائے مناسب رہنمائی صاصل نہ ہوتو اس کی کامیا بی غیر بھتی ہے۔ جیا اور وظیفہ بن کوئی فرق نہیں ۔ چیا اور وظیفہ بن کوئی فرق نہیں ۔ چیا فاری کا اور وظیفہ عربی کا کافظ ہے جس کے معنی بیں فرض۔ عربی وظیفہ نوکری کو دفیفہ کہا جا تا ہے جس کے معنی بیں فرض۔ عربی معاوم دیا ہود وزیا تا ہے۔ کوئی گھٹی کے میں وظیفہ نوکری کو دفیفہ کہا جا تا ہے۔ جس کے موث کوئی کہا جا تا ہے۔ میں موثر بیا ہود در بیغیر معاوم ہود پر اس نوکری کو دفیفہ کہا جا تا ہے۔ جس کے موثل کہا جا تا ہے۔ میں موثر بیا جا دور در بیغیر معاوم ہود پر اس نوکری کود ظیفہ کہا جا تا ہے۔ جس کے موثل کہا جا وہ در بیغیر معاوم ہود کر کام گوئٹل کہا جا تا ہے۔

چنے کی اس س استفامت ہے۔استفامت کا دومرانام چلہ ہے۔آپ جب بھی چلہ کا میں تواس میں پہلی بات یہ دیکھیں کہ جلے کی جارہ ہے۔ ہوسکتا ہے کہ چلے کا مقصد نیک ہو، اور چلے کا مقصد یہ بھی ہوسکتا ہے۔ ہشلا ایک شخص رزق کی کشا دگی کے لیے چاہی کا مقصد میں مؤکل کو قابو کرنا چا ہتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ مؤکل کیے چاہی کا مقصد میں مؤکل کو قابو کرنا چا ہتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ مؤکل سامنے آئے تو اس سے اپنی مرض کے کام لیے جا سیس کھے لوگ دومروں کو نباہ اور برباد کرنے کے لئے چاہی مؤلل کرنے کے لئے چاہی کے خص اپنی ترقی کے لیے قد ورمزارت حاصل کرنے کے لئے چاہی کے ایک چاہ کا شخص اپنی ترقی کے لیے قد ورمزارت حاصل کرنے

چر کف اور ہا اسرار رومانی تو توں کا تعمول کی گئی ہے۔ کے اور ہا اسرار رومانی تو توں کا تعمول کی گئی گئی ہے۔ کے لیے چلہ کا ٹا ہے۔ ووسرا تھ کسی کورت کو حاصل کرنے کے بیہ چلہ تھی کرتا ہے۔ بیسب انسان کی خواہشات ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے وہ چلہ کا ثا ہے۔

اب سوال بہ ہے کہ س چلے کوئس وقت اور موسم ہیں کرنا چاہیے۔ سیدھی می بات ہے جو چلہ تشی نیک مقاصد کے لیے کی جائے اس کے لیے بہترین وقت قمرزا کدالنور ہے۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جا تد کا ہمارے وجود کے ساتھ تعلق ہے جا یا ند جب اپنے چکر کے ایک خاص مقام پر پہنچ ا ہے تو سمندروں کو بھی بیتا ہے کر دیتا ہے اور سمندر کی موجیس اس کی کشش کی وجہ ہے او پر اٹھنے کی کوشش کرتی ہیں اس کی کشش کی وجہ ہے او پر اٹھنے کی کوشش کرتی ہیں اس کو ہدوجز رکی کیفیت کہتے ہیں۔

سمندر کی طرح انسان بھی جاندگی خاص حالتوں ہے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اس لیے کہ انسان کے دجود کے اندر بھی تو پچپاس فیصد پانی ہے۔ روحانیت بیس عملیات کے راستے پر چلنے کے لیے انسان کوجاندگی مرد کی ضرورت پڑتی ہے۔

اور ریسرف جاند پر ہی موقوف نہیں ،انسان اگرا پی ذات کو دریافت کرنا جا ہے یا اس میں ہے کچھ حاصل کرنا جا ہے تو اس کے لیے دہ تمام چیزیں اس کی معاون ٹابت ہوں گی جو اس کا کنات میں بھری ہیں اور براہ راست انسان پراٹر انداز یور ہی ہیں۔

جسے چاندی خاص حالتوں میں سمندروں میں تلاحم اور جیجان بیدا ہوتا ہے۔ بعینہ وہی کیفیت انسان کی ہوتی اُنے اور آتو اور جاند کی خاص حالتوں میں انسان کی ذبانت اور اس کا آئی کیو بھی معمول سے کافی مختلف ہوتا ہے۔ قمر زائد التور کے دنوں میں انجھی اور شبت چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان کی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں اور اس کے آرپار شبت فیرین زیادہ طاقتور ہوجاتی ہیں۔ جب جاندزوال کی طرف جاتا ہے یا ناتش التور ہوجاتا ہے تو انسان کے اندر منفی قوتیں طاقت حاصل کر لیتی ہیں۔

یہ تو ابتدائی یا تیں ہیں۔ میں آپ کو انسانی معبود کی دیگر پوشیدہ حقیقتوں کے اسرارو رموز ہے بھی آگاہ کروں گا۔ ہمارے دو تنقفے جن کی مدد سے ہم سانس لیتے ہیں ان کے یارے میں بھی علم کی ایک شاخ موجود ہے جے ''علم النفس'' کہا جا تا ہے۔ دایاں بھتا سورج م کننے اور بہاس اررومان قرق کا کھول کی گھوگئی ہے۔ اور بایاں نتھنا جاند ہے۔ دایاں نتھنا جسم میں حرارت پیدا کرتا ہے۔ بایاں نتھنا جسم میں مھنڈک پیدا کرتا ہے۔

اس کا تجربہ یوں کیا جاسکتا ہے کہ اگر آپ کوسر ماکی کسی رات کو بہت زیادہ سردی لگ رہی ہوتو آپ بائیں نتھنے میں روئی دے لیں اور دائیں طرف ہوکر لیٹ جائیں تاکہ آپ کا دایاں نھنا مسلسل چلنا شروع ہوجائے۔ایک گھنٹے بعد آپ کو بالکل سردی نہیں گئے گی بلکہ آپ ای رضائی بھی اتار پھینکیں گے۔ آپ نے دیکھا یا سنا ہوگا کہ درویش اور سادھو جنگوں ، محراؤں اور برف پوش بہاڑیوں میں اس حالت میں رہتے ہیں کہ ان کے تن پر صرف ایک کپڑا ہوتا ہے۔ان کے پاس یہی نکتہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے وجود میں حرارت میدا کر لیتے ہیں۔

ید دونوں نقضے ایک نظام کے تحت باری باری چلتے ہیں ادر قمری کیلنڈر کے مطابق چلتے ہیں۔ چاندی کیم کوسیح سورج نگلنے کے بعد دایاں نقنا چل رہا ہوگا۔ اگر شیخ سورج نگلنے کے بعد دایاں نقنا چل رہا ہوگا۔ اگر شیخ سورج نگلنے کے بعد دایاں نقنا نہ چل رہا ہوتو پھر چاندی تاریخ غلط ہے۔ علم النفن کی مدد سے بڑی بڑی بیاریوں کا بعد بھی جلایا جا سکتا ہے۔ وہی کیم کی مثال کا علاج بھی کیا جا جا سکتا ہے۔ وہی کیم کی مثال سے لیس صبح سورج طلوع ہونے کے بعد دایاں نقنا چلے گا۔ دو گھنے بعد بایاں نقنا چلے گا پھر دو گھنے بعد دایاں نقنا چلنا شروع ہوجائے گا اور اس طرح دونوں نتھنے باری ہاری دورد گھنے بعد دایاں نقنے باری ہاری دورد گھنے بعد دایاں نقن چاں ان میں فرق پڑے گا اور اس طرح دونوں نتھنے باری ہاری دورد گھنے بعد حلتے رہیں گے جہاں ان میں فرق پڑے گا انسان بیار ہوجائے گا۔

سمی محفل میں اگر بارہ آدی موجود ہوں اور گیارہ کے نتھنے ایک ترتیب کے مطابق چل رہے ہوں اور بارہویں کی ترتیب غلط ہوجائے تو وہ خفس بیقینا کسی بیاری کا شکار ہوگا۔
علم النفس کا بیسلسلہ چاند کی چال کے ساتھ ساتھ چانا ہے لینی ہمارا اور قبر کا ہروقت کا رابطہ ہے اور اس رابطہ کے ذریعے بڑی بڑی روحانی منزلیس طے کی جاتی ہیں۔ جس وم بھی علم النفس ہی کا ایک حصہ ہے جو آیک مربوط اور باقا عدہ روحانی نظام کے تحت کا م کرتا ہے۔
النفس ہی کا ایک حصہ ہے جو آیک مربوط اور باقا عدہ روحانی نظام کے تحت کا م کرتا ہے۔
جب جوالی چلکٹی کی جاتی ہے تو عام طور پردا کیں نظیم نے تو باتا ہے تا کہ سائس

کر سنف اور پراسرار رو مان قوتوں کا حسول کی سی سی شخصنا کی سی سی شخصنا کی ایک مطابق استعمال میں شخصنا کی آتی رہے۔ اس کا بھی ایک طریقہ ہے جو مرشد اپنی صوابدید کے مطابق استعمال کروا تا ہے کیونکہ وونو محزم را زے اور اسے چلہ تنی کے اسرار ورموز سے واقفیت ہے۔ اسے معلوم ہے کہ چلہ کا شنے والے سے کہال غلطی سرز وہوسکتی ہے۔

چار کئی یاروحانی منازل طے کرنے کے دوران مرشد یا استاد کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ مناسب رہنمائی ند ہوتو چلہ کاشے والے کا تعلق رنگ ونور کی دنیا ہے بگڑ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوجائے تو جلہ کاشنے والے کا کا منات کے ساتھ بھی تعلق بگڑ جا تا ہے اوراس کا چلہ ہی بگڑ جا تا ہے اوراس کا چلہ ہی بگڑ جا تا ہے دوراس کا چلہ ہی بگڑ جا تا ہے دوراس کا چلہ ہی بگڑ جا تا ہے جس کے اپنے نقصانات ہیں۔ یا یول سمجھ لیس کہ سردیوں کے موسم میں کوئی آدمی ہیا تا ہے۔ اپنی سے حوض میں چھلا نگ لگا دے تو سردگرم ہوجاتا ہے۔ اس طرح وہ چلہ کاشنے کے دوران رنگ ونور کی دنیا اور کا نتات سے تعلق منقطع کر ہیٹھے تو اس طرح وہ چلہ کاشنے کے دوران رنگ ونور کی دنیا اور کا نتات سے تعلق منقطع کر ہیٹھے تو روحانی طور پر گرم سرد ہوجاتا ہے۔

بیرونت بادئیم کابھی ہے جیرت انگیز بات ہیہ کدد نیا میں کہیں بھی چلے جاؤ۔ بادئیم کے تازہ جھو کے تبجد کے وقت ہی مشام جال کو معطر کرتے ہیں۔ اس ہوا کے روحانی اثرات بھی ہیں۔ اس وفت فضا میں جیب فتم کی مقاطیسی قو تیں پندا ہو جاتی ہیں جوسانس لیتے وقت انسان کو محسوس ہوتی ہیں۔ اس وقت انسان ندصرف اپنے جسم کے ٹرائسمیٹر کی اہروں کو وقت انسان ندصرف اپنے جسم کے ٹرائسمیٹر کی اہروں کو پوری قوت کے ساتھ نشر کرنے پر قاور ہوجا تا ہے بلکہا ہی نگ تسم کی مقتاطیسیت کے زیرا ٹروہ فضا میں نشر ہونے والی لا فانی اہروں کو دصول بھی کرسکتا ہے۔ اس لیے تبجد کے وقت کو قبولیت دعا کا وقت بھی کہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اس لیے کہا تھا ۔۔۔۔ بھی ہا تھ نہیں آتا ہے آج کرگا ہی !

مر کشے اور پہامرار روحائی قوتوں کا صول کا کھی کہا گئے گئے ہوئے کہ کہا کہ کا کھیے اور پہامرار روحائی قوتوں کا صول

علامہ اقبال روحانی واردات سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ چوہیں گفتوں میں تبجد کا دفت سب سے زیادہ مقناطیسی قوت کا حامل ہوتا ہے کیونکہ اس دفت تمام اشیاء مردہ ہوکر نے سرے سے زندگی حاصل کرتی ہیں۔

چتانچہاہیا ہڑھل جس کا مقصد نمیک ہواس کے لیے بہترین وقت تہجد کا ہے یا تھر فجر کی ، نماز کے بعد کا وقت بھی انصل ہے۔اس کے ساتھ ساتھ پاک صاف لباس احجی خوشہو صاف ستھرے کمرے قمرزا کدالنور یا طلوع آفتاب کو ملا کرا میک ایسی فضائشکیل پاتی ہے جو نیک مقاصد کے حصول کے لیے بالکل قدرتی ہوتی ہے۔اس وفت سورج بھی بہت طاقتور ہوتا ہے۔ان چیزوں کی وجہ سے انسان کے اعمد کی شہت تو تیس بیدار ہوتی ہیں۔

کانے کم کاعامل جب کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اپنے عمل کے لیے اسی فضائشکیل دیتا ہے جوانسان کے اعدر کی منفی قو توں کو بیدار کرتی ہے اور گناہ کو فروخ دیتی ہے مثلاً وہ ساری کی ساری فضائی بھیا تک تر تیب دیتا ہے۔ کمرے میں شراب رکھتا ہے کالا کیٹر ارکھتا ہے کالے ماش رکھتا ہے۔ کالی بلی اور کالا بکر ابھی کا لے عمل کے لیے بہت اہم ہیں۔ ایسے عمل کے لیے بہت اہم ہیں۔ ایسے عمل کے لیے بہت اہم ہیں۔ ایسے عمل کے لیے بہت اہم ہیں وقت زوال آفتا ہے اقر ناقص النور کا ہے کیونکہ سورج کی شعاعوں میں اتن طاقت بہترین وقت زوال آفتا ہے یا تمری کرنیں نفرت کی فضا پیدا کرنے میں معاون تا بت بوتی ہیں ورق ہیں اور ناقص نوروالے جاند کی کرنیں نفرت کی فضا پیدا کرنے میں معاون تا بت ہوتی ہیں اور ناقص نوروالے جاند کی کرنیں نفرت کی فضا پیدا کرنے میں معاون تا بت

ایسے عمل کے لیے عام طور پر دیرانہ تلاش کیا جاتا ہے یا دیسے کمرے بین عمل کیا جاتا ہے جو دیرانے سے مشابہ ہو۔ اس مقصد کے لیے اس کمرے بین انسانی ہڈیاں رکھی جاتی ہیں۔ قبرستان کی مٹی رکھی جاتی ہیں۔ قبرستان کی مٹی رکھی جاتی ہے یا مرگھٹ کی را کھ جھیری جاتی ہے۔ جب بدی کی تمام علامتیں اسمحی کر دی جائیں تو ایک خاص متم کی فضا پیدا ہوتی ہے جو عامل کے قبل پر لبیک کہتی ہے۔

تمام کا لیے جادہ کے زوال کے وقت یا اول شب ہوتے ہیں۔ زوال کے وقت سورج کی لہریں کمزور پڑ جاتی ہیں اور اول شب تمام اشیاء مردہ ہورہی ہوتی ہیں۔ ان کے اندر کی تقرقرا ہے بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ کالاعلم سورج کی روشن ہیں نہیں ہوسکیا کیوند سورج ، ''سلطان قاہر'' ہے اور اپنے دائرے میں کسی ایسی چیز کا اثر نہیں ہونے دیتا۔ کا لے علم کا تعلق مر کند اور بامراردو حالی فرق و کا معول کی کا می خرانوں میں کالاعلم بی کہا جاتا ہے۔
رات سے ہے یا سیابی سے ہے۔ اس لیے اسے دنیا کی تمام زبانوں میں کالاعلم بی کہا جاتا ہے۔
اگر دات کا وقت نہ ہوتو بدروحوں کو حاضر کرنے کے لیے ایسے سین زوہ کروں کا انتخاب کیا جاتا ہے جہال گھپ اندھیرا ہو۔ بدروحیں ایسے اندھیرے کروں میں حاضر ہوگئی ہو کہاں بیدوھیں حاضر نہیں ہو گئی ہو کہاں بیدوھیں حاضر نہیں ہو گئی ہو کہاں بیدوھیں حاضر نہیں ہو گئی دوشی کی کروں کی تحکم انی ہو وہاں بیدوھیں حاضر نہیں ہو گئی دوشی کا لے ملم کا تو رابھی سورج کی فرز لیعے کیا جاتا ہے۔ کا لے ملم کے شکار محض کو سورج کی دوشی میں کھڑا کرویا جاتا ہے اوراس کے سائے بیمل کی اوا تا ہے۔۔

ایک اور کات بھی ہزا اوہ ہے ہواور اسے بیجھنے کی کوشش کریں مسلمانوں کی مساجد روثن ، ہواوار ، کشادہ اور صاف سخری ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہندو دُل کے مندر شک و ناریک اور سیلن زدہ ہوتے ہیں۔ مغرب میں ای ایم فاسٹر نامی ایک ناول نگارگز را ہے۔ اس نے غیر شقسم ہندوستان کا دورہ کیا تو اس واضح فرق کوصاف طور پر محسوس کیا پھراس نے کہیں کھا کہ مسلمان اپنی مساجد کی طرح کشادہ دل اور دستے انظر ف ہوتے ہیں۔ ان کے پر تکس ہندوا پی عبادت گاہوں کی طرح کشادہ دل اور دستے انظر ف ہوتے ہیں۔ ہندود ک کے پر تکس ہندوا ہی عبادت گاہوں کی طرح کشادہ کی دوسری وجہ بیہ ہوتی ہے کہان کا ایمان شقی مندروں کے تک و تاریک اور کیان ناوہ ہونے کی دوسری وجہ بیہ ہوتی ہے کہان کا ایمان شقی تو توں کو بیدار کرنے میں ہے اور کالی ما تا اور بھا نوشتی کی بدروجیں صرف ایسے ماحول میں ہی تو توں کو بیدار کرنے میں ہے اور کالی ما تا اور بھا نوشتی کی بدروجیں صرف ایسے ماحول میں ہی

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تنی تو توں یا مثبت تو توں کو کیے بیدار کیا جاسکتا ہے ادران

سے کیا کام لیا جا شکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک ضروری بات پہلے بتانا چاہتا ہوں۔ غور کریں

کہ دنیا میں جتنے بھی ہوئے برائے ہوگ پیدا ہوئے ہیں وہ اپنی ذاتی زعدگی میں بااصول

ہوتے ہیں اور کسی تر تیب اور قاعدے قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ مثلاً بعض

لوگ وہت کے استے پابند ہوئے ہیں کہ انہیں و کھے کرلوگ گھڑیاں درست کرتے ہیں ، ان

لوگ وہت کے استے پابند ہوئے ہیں کہ انہیں و کھے کرلوگ گھڑیاں درست کرتے ہیں ، ان

تیار ہو کرکام پر جاتے ہیں اور پوری ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ ان لوگول کا معمول

استے قریبے کا ہوتا ہے کہ ان کو ہوا آ دی مانا جاتا ہے۔

صرف انراد پرہی موتو ف نہیں۔اقوام کی مثال لے لیں۔جن قوموں کا اجتماعی مزاج

چر کشف ادر پراسرار روحانی تونوں کا حصول کیں ہے۔ عی قریبے اور قاعد سے قانون کا پابند ہو تا ہے۔ وہ تو میں نا قابل تنجیر ہو جاتی ہیں اور بھرای اجماعی مزاج کے سہار مے صدیوں تک قائم رہتی ہیں۔

جو محض انفرادی طور پرایک قریخ اوراصول کے تحت زندگی گزارتا ہے، وہ غیر شعوری طور پراپخ آپ کو تغیر کرتا ہے، انسان ازل سے ہی اسپنانس کا غلام ہے اور ہمیشہ ہرکام اپنانس کے تابع ہوکر کرتا ہے۔ بیٹھ جو چندا صولوں کے تحت زندگی بسر کر دہا ہے۔ در حقیقت کیا کر دہا ہے؟ ۔۔۔۔ بیٹھ کس پرغلبہ حاصل کر دہا ہے۔ وہ بیکام خادانستہ نہیں کر دہا ہے۔ استہ نہیں کر دہا ہے۔ اس بیا ہے کام خادانستہ نہیں کر دہا ہے۔ اس بیکن غیر شعوری طور پراسین نفس پرغلبہ یارہا ہے۔

تاریخ اور نفسیات کے علم سے یہ بات ٹابت ہو چکی ہے کہ بڑے اوگوں کی کہکٹاں پر
تابندہ ستارے بن کر چکنے والے اپنے نفس کی تنجیر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی
شعور انفرادی ہے اور ہر شعوری کوشش اور تمام شعوری سلسلے انفرادی طور پر کام کرتے ہیں
جب کیفس جس کونفسیات میں لاشعور بھی کہا جاتا ہے، اجتماعی ہے اور اس کا معاشرت سے
شہر انعلق ہے۔

روحانیت بین کہتے ہیں کہ تس کو مارو۔ اس کا مطلب بھی پہی ہے کہ تس پرغلبہ حاصل کرو۔ قس سرتانہیں بلکہ زندگی کے پہلے لیمے سے لئے کرآخری لیمے تک ہمارے ساتھ زہتا ہے جہ بلکہ قس تو زندگی کا پیرا ہے۔ جو تحق قس کو قابو میں رکھتا ہے۔ زندگی کو ایک تر تیب سے گزارتا ہے۔ اس تر تیب بین اخروی تو ہے ہی و نعوی بھی ہے بناہ فائدہ پنہاں ہے۔

میں اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک چھوٹی می مثال دوں گا۔ انسان کا نفس اے می بہتر ہے افسان کا نفس اے می بہتر ہے افسان کا نفس اے می بہتر ہے افسان کا نفس اوقت تو بہتر اس افسان کا نفس اوقت تو بہتر اس نے برنگل کردیکھو۔ تازہ ہوا اور آسیجن میں طافت کا خزانہ بوشیدہ ہے۔ اس وقت کا نزانہ میں شب وروز کا ایک سلماختم ہوکردومراشروع ہوگیا ہے۔

یوشیدہ ہے۔ اس وقت کا نزانہ میں شب وروز کا ایک سلماختم ہوکردومراشروع ہوگیا ہے۔

یوشیدہ ہے۔ اس وقت کا نزانہ میں شب وروز کا ایک سلماختم ہوکردومراشروع ہوگیا ہے۔

یوشیدہ ہے۔ اس وقت کا نزانہ میں شب وروز کا ایک سلماختم ہوکردومراشروع ہوگیا ہے۔

یوشیدہ ہے۔ اس وقت کا نزانہ میں شب وروز کا ایک سلماختم ہوکردومراشروع ہوگیا ہے۔

یوشیدہ ہے۔ اس وقت کا نزانہ میں شب وروز کا ایک سلماختم ہوکردومراشروع ہوگیا ہے۔

اب اٹھو گے تو تمہیں بے پتاہ مقاطیسی قوت حاصل ہوگی۔ وہ تحقی اپنے شعور کی بات مان کر بہتر سے لگاتا ہے ورزش کرتا ہے۔ میر کرتا ہے۔ نزاز پڑھتا ہے اور اس طرح آپی ذات کے اندر مر اس کی کا لاکھ میں قرار دے کو قس کو تک سے دیا ہے اور اس طرح آپی ذات کے اندر مر

در کنف اور پراسرار روحانی قوتوں کا صول کا کھیا گئی گئی ہے گئی ہے۔ اٹھانے والی بغاوت کو کپل ویتا ہے وہ دنیا میں اپنے سارے کام وقت پرانجام دیتا ہے اور ناکامی کامنے نیس دیکھتا۔

اسلام میں تبجد اور نماز فجر کے بڑے بلند درجات ہیں۔اس کی بنیادی وجہ ہے کہ انسان نفس کی مندز وری ہے سرخر و ہوکر تبجد اور نماز فجر کی منزل تک پہنچنا ہے۔ان اوقات میں عباوت کے لیے افسان کی عامرہ اور ریاضت ہے۔انسان اسپینفس پر قلبہ حاصل کرتا ہے اور چونکہ نفس کا مزاج اجتماعی ہے اس لیے اسپینفس پر حادی ہونے والا محاشرے کے دوسر ہے لوگوں کے فض پر بھی حادی ہوجا تا ہے پھراس کے اندرو و وصف پیدا ہوجا تا ہے جس کو جدید سائنس نے کرشمہ (Charisma) کا نام دیا ہے۔خدا اس کی زبان میں بنا شیر پیدا کر دیتا ہے۔ خدا اس کی زبان میں ان شیر پیدا کر دیتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ اپنونشس سے جنگ کرنے والا ایک طاقتور لیڈر جب لاکھوں انسانوں کے جمعے سے خطاب کرتا ہے تو ان کی سورج کا انداز ہی بدل دیتا ہے۔ان کی شعور اور ان کے فیص کے ناشعور اور ان کے فیص کے نیات میں آجاتی ہے بلکہ وہ تو ان کے شعور کو بھی

شعور کی مزاحمت او انسان کے ساتھ چلتی رہتی ہے پھر کیا دجہ ہے کہ آیک طاقتورلیڈر اس بحث کے باوجود دومروں کوسنچیر کر لیتا ہے؟ اس کا جواب اہل نظر نقیروں نے ذراد وسری طرح دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں .....' جواہبے نقس کی تبلی کو اپنی انگلیوں پر نہیں نیچا سکتا وہ دوسروں کے قس کی تبلی کوچی نہیں نیجاسکتا۔''

نفس اور لا شعور کی اس ساری بحث میں بیسبتی پوشیدہ ہے کہ اپنی بقبت تو تو ل ہے کام
لینے کے لیے انہیں ایک خاص مقام پر جہتے کرنا ضروری ہے اور ایسا وہی لوگ کر سکتے ہیں جو
اپنے نفس کی پیدا کر دہ بغاوت اور انتشار کا قلع قمع کر سکتے ہوں اس بغاوت اور انتشار کوشتم
کرنے کا سب سے بروا طریقہ بیا ہے کہ بااصول زندگی بسر کرنا شروع کردیں۔ اس کے
ساتھ ساتھ دینی فرائف کو بھی شامل کرلیں تو آپ کی طاقت دو چند ہوجائے گی۔
ماتھ ساتھ دینی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ دن بھر باوضور سے کی کوشش
کریں۔ نماز کی منزل اس سے آگے ہے۔ سب سے پہلے خود کو ہروقت میا وضور کھنے کی کوشش
کریں۔ نماز کی منزل اس سے آگے ہے۔ سب سے پہلے خود کو ہروقت میا وضور کھنے کی کوشش

مر کوندادر براسراردو مانی قوتوں کا حصول کی جھے گئے گئے گئے ہے۔

اب بیرنہ جھیں کہ میں مولو ہوں کی طرح وعظ کر دہا ہوں میں آپ کوزندگ کے قریخ کی طرف ماکل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جس کی پابندی آپ کے لیےعظمت کی راہیں کھول و کی گئے۔ آپ اگر دن بھر باوضور ہیں گئو آپ کا دل نماز کی طرف خود بخو دراغب ہوگا اوراس کوشش میں آپ کے اس وشمن کو پہلے محافہ پر ہی شکست ہوگی جو آپ کے اندر بیٹھ کرآپ کے ظاف سمازشیں کر دہا ہے۔

بادضور نہنے کا مقصدا ہے جسم کو پاک اور ضاف رکھٹا ہے۔ اگر آ پ کاجسم پاک ہوگا تو آپ کا ذہن بھی پاک رہے گا۔ جسمانی طہارت کا اثر لاز ما ذہن ہر پڑے گا اور آپ کو ذہنی طہارت حاصل ہوگی۔ اس ہے آپ کوشفی سوچوں سے نجات ملے گی اور آپ کی مثبت تو تیں بیدار ہوں گی۔

یے پوری کا مُنات اللہ کا دربار ہے۔اس کی ذات ابتدائے آفرینش سے قائم ہے اور ابدالآباد تک قائم ہے۔ اس کی ذات ابتدالآباد تک قائم رہے گی۔اسے نہ نبیدا آئی ہے نہ اونگھ پکڑتی ہے۔ بیرکا مُنات اس کی ذات کے ساتھ زندہ اور قائم ہے۔ بدالفاظ دیگراس کا دربارا کیک مسلسل صورت میں چل رہا ہے۔ سورج جا ندستار ہے اس دربار کے اندرا کیسٹر نبیب کے ساتھ حرکت پذیر ہیں۔

عشاء کے بعد آپ صرف آ دھ گھنٹے کے لیے پرسکون ہوکر بیٹے جا کیں اور تصور کریں کہ آپ بھی خالق کا کنات کے دربار میں موجود جیں اور کا کنات کی ہر چیز ندصرف یہاں حاضر ہے بلکہ ذات باری سے توانائی حاصل کر رہی جیں۔ آپ تصور کریں کہ آپ بھی نہ صرف یہاں حاضر ہیں بلکہاس کی ذات ہے توانائی حاصل کرد ہے جیں۔

میں آپ کوچھوٹے چھوٹے عمل بڑار ہا ہوں۔۔سارا دن بادضور ہیں اورتضور کریں کہ آپ خالق کا کنات کے در بار میں حاضر ہیں۔ان بڑمل کریں اور مجزے دیکھیں۔(۵)

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com



# روحانی عروج

جیسا کہ آپ کومعلوم ہے ہماری روحانی مشقوں کاسفر پچھ عرصے کے لیے رک گیا تھا
کیونکہ بچھ میں ایسے موضوعات آگئے بتھے جنہیں نظرا نداز بھی نیس کیا جاسکتا تھا اور جن پہلکھتا
از حدضروری بھی تھا سویہ سفر دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ گذشتہ شاروں میں ہم نے چند مشقیس
اور خاصی مدایات فراہم کی تھیں کہ جو حضرات سجیدگی سے روحانیت کا پر بیٹیکل پہلو اپنا
جا ہے ہیں وہ ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھا تھیں۔

ایک بات دہراتا چلوں کے روحانی تو توں کا حصول پچھا تنامشکل بھی نہیں جنتا کہ جے چا ہے کیا جاتا ہے مگر صرف کتابیں باروحانی مضامین پڑھنے ہے ہی ان قو توں کا حصول نہیں ہو جاتا ۔۔۔۔۔ حساب کے چند پہاڑے بھی رٹالگائے بغیریا دئیس ہوتے تو بھریے کم سب علوم سے افضل ہے اس کا حصول بھی آپ سے رٹا ما لگا ہے وقت کی قربانی جا بتا ہے اور جسے آیک باڈی بلڈرا ہے عصلات کو تو بصورت بنانے کے لیے محنت شاقہ کرتا ہے اس طرح روحانی باڈی بلڈرا ہے عصلات بھی محنت کے یعنی میں جو پھی لگھتا ہوں یہ آپ کو مصلات بھی محنت کے یعنی میں جو پھی لگھتا ہوں یہ آپ کو براروں کتابوں سے مستعنی کرویتا ہے اور ایک ایسا کورس سامنے رکھتا ہے جو آزمائش کروہ ہے ، البذرا ب آپ پر مخصر ہے کہ آپ اس ستعنیذ ہوتے ہیں یا نہیں ۔

روحانیت کی فضاؤں میں قدم رکھنے کے لیے سب سے پہلا عمل بہی ہے کہ دان بھر

باوضور ہنے کی کوشش کریں۔ وہ اس طرح کہ سے ظہر تک باوضور ہیں پیشا ب آ ہے تو اسے

بلاسب رو کناصحت کے لیے اچھا تہیں۔ اس سے فارغ ہو کر پھر دضو کرلیں۔ اس طرح آپ

ہلاسب رو کناصحت کے لیے اچھا تہیں۔ اس سے فارغ ہو کر پھر دضو کرلیں۔ اس طرح آپ

ہے لیے نماز کی راہ خود بخو دہموار ہوجائے گی ، کیونکہ نماز پڑھنے میں ایک ہی بات سب سے

زیادہ آٹرے آئی ہے کہ میں وضو کرتا پڑتا ہے وضو ہوتو یہ فریضہ ادا کرنا کوئی مشکل نہیں۔

یا در کھیں نماز ایک ایسی روحانی قوت کا نام ہے جس کا کوئی تعم البدل نہیں۔ علامہ اقبال

www.iqbalkalmati.blogspot.com

حر کتف اور پراسرارر و عانی قوتوں کا حسول کی مسلول کی کھنے ہیں۔ رحمہ الله فر ماتے ہیں۔

وہ آیک سجدہ جو تجھ کو گرال گذرتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدی کو نجات

اگر ایسانہیں ہوتا تو یہ نماز آپ کو ہزار سجدول سے نہیں بچا سکتی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں۔۔۔۔۔ '' بی الیسی نماز کوئی پڑھانے والانہیں ملی ۔۔۔۔ '' تو عرض ہے آیک بار تہیدتو کریں۔ جسے کوئی و نیاوی میدان جیننے کے لیے آپ سردھڑکی بازی لگادیتے ہیں۔ایسے بی یہ میدان جیننے کے لیے ارادہ پختہ اور مضبوط کرلیں کہ ہیں نے وہ نماز پڑھنی ہے جو جھے ہزار تجدول سے نجات دے۔ میں نے وہ نماز پڑھنی ہے جو جھے فواحش اور منع کی گئی باتوں سے دور کر دے بیس نے وہ نماز پڑھنی ہے جو بھی فواحش اور منع کی گئی باتوں سے دور کر دے بیس نے وہ نماز پڑھنی ہے جس کے بعد شاید بھی کوئی اور نماز پڑھنی ہے جو معران کی خوشبو میں نے وہ نماز پڑھنی ہے جو دین کا ستون ہے ہیں نے وہ نماز پڑھنی ہے جو معران کی خوشبو میں ہوتو یہ خوشبو میں بہانہ وال اس کے بارے میں ہوتو یہ خوشبو میرے ہم وجاں میں بسا وے اور روز ہزا جب پہلا وال اس کے بارے میں ہوتو یہ خوشبو میرے ہم وجاں میں بسا وے اور روز ہزا جب پہلا سوال اس کے بارے میں ہوتو یہ خوشبو

مرسند اور بارادرو عالی قرق الاصول می کونی مماز پڑھانے والے کی ضرورت جب آپ الی مماز پڑھانے والے کی ضرورت بڑے گئی نہ انگلی پکڑنے والے کی کیونکہ جن فرائض کواوا کرنے کا تھم سرکار دو جہال نے دیا ہے۔ ان کی اجازت کمی اور سے لینا سوئے اوب ہے۔ مثلاً سور ، واقعہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسے رات کے وقت سونے سے پہلے ایک بار پڑھنے والے کو فقر و فاقعہ نہ آپ کے اجازت قیامت تک کے لیے تمام امتیوں کوئل گئی۔ لہذا جن فقر و فاقعہ نہ آپ گا۔ بہاوازت براہ راست حضور اللختی مرتبت سے آرتی ہے۔ اسے دعاؤں یا جن اوراد کی اجازت براہ راست حضور اللختی مرتبت سے آرتی ہے۔ اسے بڑھنے کا طریقہ کی سے بو چولیں مراجازت نہ مائیں ، کیونکہ میر سے تم ویقین کے مطابق برحتی طور پر بے او بی ہے۔

ای طرح جب ای بستی پاک نے نماز کا طریقہ بھی بنا دیا اور کیفیت بھی بنا دی کہ اللہ کی عبادت اس طرح کروگویا تم اے دیکھ رہے ہواورا گرتم اسے نہیں دیکھ دہے تو وہ تہہیں ویکھ رہا ہے بھراس کے بعد کسی نماز پڑھانے والے کی کیا ضرورت ہے۔ نماز پڑھانے والا شہنشاہ آیا۔ سب بھی امت کوسونپ کراپنے مولا کے پاس جلا گیا۔ اب تو آپ کا کام باتی ہے۔ دل میں ان کی محبت کا نزها سا دیاروش کریں اور سورج لیس کہ جان وروح سے بھی بیار رے تھوں میں نہیں ہوگی شدوند بیار رے تھوں میں نہیں ہوگی شدوند بیار رے تھوں میں نہیں ہوگی شدوند سے تھی دیا ہے۔ مجبوب کی بات پر تو لوگ کو مرتے ہیں ، آپ یہ چھوٹا سا کام سرانجا م نہیں مرتے ہیں ، آپ یہ چھوٹا سا کام سرانجا م نہیں دیا ہے۔ مرتے ہیں ، آپ یہ چھوٹا سا کام سرانجا م نہیں دیا ہے۔ محبوب کی بات پر تو لوگ کو مرتے ہیں ، آپ یہ چھوٹا سا کام سرانجا م نہیں دیا ہے۔ م

نماز بڑھے عشق وستی کے ظہوروں میں صرف مسجد کو ہاتھ لگا کر بندلوث آئیں یا مصلے کو روند کر مذہبہ یا درکرلیں کہ عبادت کاحق ادا ہو گیا بلکہ ای قد وق دشوق خشوع وخضوع کے ساتھ یہ پندرہ سے بیس منٹ کا دفت صرف کریں جس انتہاک سے کھانا کھاتے ہیں ، اچھے کیڑے بہنیتے ہیں ۔ لوگوں سے ملتے ہیں کہ لوگ آپ کو اپنامحبوب مجھیں ، ای طرح اللہ تعالیٰ ہے بھی بہنیتے ہیں ۔ لوگوں سے ملتے ہیں کہ لوگ آپ کو اپنامحبوب مجھیں ، ای طرح اللہ تعالیٰ ہے بھی اپنے رابطے ہو ھا کمیں ۔ مجت مجت بیدا کرتی ہے مسلسل میل ہرت ول کو ایک دوسرے کے الیے زگاؤ بیدا کرتا ہے ۔ کسی عام سے انسان کو دوست بنانا ہوتو کی قاعدہ ہے کہ روز اندائی

جر کنن اور پاسرار دومانی قرتی کو جیسی کی جائے۔

اللہ علا جائے اس کے معاملات میں گہری ولچیسی کی جائے۔

اس یہی معاملہ بندے اور خدا کا ہے۔ نماز کا ترجمہ یا وکرلیں۔ آپ کوزیادہ لطف آئے گا کہ

آپ اس کی ادائیگی میں اپنے دوست' اپنے آقا، اپنے شہنشاہ سے پچھ کہہ رہے آیں پچھ

مانگ رہے ہیں ۔۔۔۔ بیستعاوت جند فی صدیمی حاصل ہوجائے تو باتی منزل خود بخو د طے

ہونے لگے گی ۔۔۔۔ پھر نمازی بن کرآپ کے مانتھ پہستقل تیوریاں نہ ہوں گی دوسروں کے

لیے اختصار نہ ہوگا نخوت نہ ہوگی کہ اب دوسرے جھے سے بیج ہو بچھ ہیں بلکہ ایک ایسی

کیفیت ہوگی کہ دوسرے آپ کو دیکھ کرکھل آٹھیں آپ سے بیار کریں۔

امام وہ ہوتا ہے جومقتری ہے ہرخوبی میں دوقدم آگے ہو، افسوں ، ایسانہیں ہوا۔
ہمارے دیہاتوں میں توامام سجد مظلوم بھی ہوتے ہیں۔ زمینداروں اور جاگیرداروں کے
اوئی ملازم ۔ یہ ہماری بے حسی کی انتہا ہے کہ ہم دین اور دین ہے متعلقہ افراد کو پرکاہ کی مانند
ہمی اہمیت نہیں ویتے کسی حکومتی دعوت میں چلے جائے۔ اس طبقے کے افراد کو قریب بھی
نہیں کیسکنے دیا جاتا۔ ایک مشہور لطیقہ ہے کہ ایک مائی ہے کسی نے پوچھا، امال تیرے کئے
ہیں؟ اس نے جواب دیا ۔ ''چار ہے تین زہ گئے ہیں ۔ '' پوچھنے والے نے جیرت سے
کہاوہ کیوں مائی نے جواب دیا ۔ ''آیک مسیقر ہوگئیا ہے ۔ ۔ لیعنی مجدیس جانے لگا ہے۔
میری دعا ہے کہ اللہ تعالی و موقت جلد لائے جب ہم درست کودرست سمجھیں۔ افراد کو

مبری دعاہم کیا الدلعای و ووقت جلالات جب م درست و درست و درست مردست میں۔ اور درست میں۔ اور وہ مال ومنال اور عہد دل کے تر از و پر بندتو لیس بلکہ منبر وتحراب کی عظمت کو جانیں خود بھی اور وہ افراد بھی جوان کے محافظ ہے بیٹھے ہیں۔

اس جمله معتر ضد کے بعد میں ان مثقوں کو مخضراً دہرا تا ہون دیا ڈر تھیں ان کوائی ترتیب سے کیا کریں۔

## روحانی کورس (حصداول)

نمازعشاء پڑھ کرایک ایس جگہ نتخب کریں جہاں شور وغل نہ ہو۔نہایت اوب سے دوزانو (بینی النجیات پر) یا جہار زانو (بینی چوکڑی نگا کر) جبیبا بھی آپ آسائش محسوں

#### حر کشف اور پراسرار و حال قوق ل کاحسول کا گھٹا ہے۔ کریں بیٹھ جا کمیں۔

- ا ـ برورشريف ..... اللهم صل وسلم وبارك على سَيَدِنَا وَ مَوَكَانَا مُحَمَّدٍ الله عَلَى سَيَدِنَا وَ مَوَكَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الله عَلَى الله وَاصْبَحَابِهِ ذَائِمًا ابْدًا ..... حَمَّارِه بار يُرْضِيل ـ النَّبِيِّ الله عَلَى الله وَاصْبَحَابِهِ ذَائِمًا ابْدًا ..... حَمَّارِه بار يُرْضِيل ـ
  - ٢ ـ اَللّٰهُ نُورُ السَّمُونِ وَالْآرُضِ .....متر (٤٠) باريرُهين \_
- س۔ اب آنکھیں بند کرلیں اور تصور کریں کہ آپ کے مادی وجود کے اندرایک اور وجود سے جورد حانی یا مثالی وجود ہے۔ جتنے اعضاء آپ کے جی اس کے بھی استے ہی اعضاء جیں اس پرخوب توجہ جمائیمیں اور اچھی طرح محسوں کریں کہ آپ کے مثالی جسم کے بھی دو ہاتھ جیں وو پاؤں جیں ہسرہ جبرہ سیند، پیٹ اور ٹائلیں وغیرہ بھی۔ (ابتداء میں بیصرف تصور جو تا ہے مگر مرت العمر بیشن کرنے سے حقیقت میں ایسا جی دکھائی دینے لگتا ہے)
- ۔ جب او پر والانصور خوب جم جائے تو اپنے مثالی جسم کے ہاتھ اپنی مثالی بھنوؤں تک دونوں
  لے جائیں ، پھر اپنے مثالی انگوٹھے اور انگلیاں کٹیٹیوں سے بھنوؤں تک دونوں طرف بھیلا دیں اور اپنے سر کا او پر ی مثالی حصہ اٹھا ٹیس ۔ یہ کنٹوپ کی طرح اٹھ جائے گا۔ تصور کریں کو مثالی سرکے پیچھے آیک قبضہ لگا ہے جس پر سرکا یہ حصہ باسانی حک جائے گا۔ آپ کے مثالی سرکا نچلا حصہ جو کھل چکا ہے ، اس میں آپ کا مثالی بھیجا د ماغ ، آئے کے پیڑے یا جائے ہوئے تکھے کی طرح پھیلا ہوا ہوگا۔
- اس لیحے دہاغ کوغور ہے دیکھیں۔ بیسات حصوں میں بٹاہؤا ہوگا۔ان حصوں میں بٹاہؤا ہوگا۔ان حصوں میں پہلے ہوں۔ (بیہ کچھ حصے تاریک ہوں گئے بچھ دھند نے۔ ہوسکتا ہے بچھ چیکلدار بھی ہوں۔ (بیہ سب بچھ آب اپنی مثالی آنکھوں ہے دیکھ رہے ہیں) جب آپ کومعلوم ہوجائے کہون کون کون سے حصے تاریک ہیں تو اگلا قدم اٹھا تیں۔
- ای حالت میں اپنے مثالی جسم کا تصور قائم رکھتے ہوئے تصور کریں کہ زمین کی
  پاتال میں ایک انجن نگاہے جس کی ساخت کلہ طیبہ پرہے۔ تقریباً ایسے

www.iqbalkalmati.blogspot.com

### 

سبلے لفظ یعنی لا میں ایک بٹن لگا ہے اور اللہ کی ہ سے ایک پائپ نکل کر آ ہے کے مثالی ہاتھ میں آگیا ہے۔ لا میں لگا ہوا بٹن اپنی مثالی شہادت کی انگلی سے دبادی پائٹ ہو ہیں بکڑے رکھیں۔ انجن چونکہ Vocume ٹائٹ ہے ہالہٰ اس میں بکڑے رکھیں۔ انجن چونکہ Vocume ٹائٹ ہے ہالہٰ اس مثالی د مائٹ کے مواثی طرف کھینچنا شروع کر دے گا۔ اب پائٹ کوسید ھے مثالی د مائٹ کے ساتوں مثالی حصوں میں لگا ئیں اور انظار کریں۔ د مائٹ کے ان خانول کی سابی پائٹ کی ہوا تھینچ لے گی اور انجن میں سے گذارتے ہوئے پاتال میں الملتے سابی پائٹ کی ہوا تھینچ لے گی اور انجن میں سے گذارتے ہوئے پاتال میں الملتے لاوے میں ڈال دے گی ۔۔۔۔۔اس دور ان آپ زبان دائٹوں سے لگا کر اور تالوے سے چپکا کر کلم طبیہ کا ور د کرتے رہیں ۔۔۔۔ جب مثالی د مائے کے تمام خانے آ ہی کی مثالی آ تھیوں کے سامنے چپکنے لگیں سیانی دور ہو جائے سرکا اوپر والا حصد اپنے مثالی مثالی آ تھیوں سے بکڑ کر واپس بھنوؤں میں جمادیں اور مثالی شہادت کی انگلی سے اس ہاتھوں سے بکڑ کر واپس بھنوؤں میں جمادیں اور مثالی شہادت کی انگلی سے اس ہاتھوں سے بکڑ کر واپس بھنوؤں میں جمادیں اور مثالی شہادت کی انگلی سے اس

ے۔ آنکھیں کھول دیں۔ستر بار اَسْتَغُفَادَ پڑھیں۔

دوبارہ آئیس بندگریں اور مثانی آئھوں سے سرکے اوپر دیکھیں۔ جو جھے دماخ کاندرنظر آئے تھے۔اس کے اوپر سرکے بیرونی جھے میں سات انتینے یا بیناریا پول نظر آئیں ہے۔ مثانی آئھوں سے دیکھیں۔ان میں سے کوئی انتینا ٹیڑ ھاہوگا ،کوئی اندر دیا ہوا اور کوئی بھٹ پھٹا گیا ہوگا۔ایک آ دھ درست حالت میں بھی ہوگا۔ان ساتوں اینٹیز س کو اپنے انگو شے اور شہادت کی انگی سے درست کریں جو میڑھے میں انہیں سیدھا کریں جو اندر دیے ہوئے ہیں انہیں یا ہر تکال ویں۔ جو پھٹے ہوئے ہیں ان کی مرمت بھی اپنے مثانی ہاتھ سے کریں۔ بھران کو انگو شے اور شہادت کی انگی سے چپکا دیں جو اینٹھنے بار بار بیٹھ جاتے ہوں۔ یا اندر چلے جاتے ہوں ان کے خلے جھے میں مثانی گرئیں لگادیں۔ انہی صورت کریں کہ میساتوں ہوں ان کے خلے جھے میں مثانی گرئیں لگادیں۔ انہی صورت کریں کہ میساتوں www.iqbalkalmati.blogspot.com

مر کفف اور براسرار روحانی توتوں کا صول کی مسلول کی مسلول کی ساتھ اور کے ساتھ ان کی طرف کھڑے وں اور کے ساتھ ساتھ کی طرف کھڑے وں اور انسان میں انسان کی طرف کھڑے وہ اور انسان کی طرف کھڑے وہ انسان کی طرف کھڑے وہ اور انسان کی طرف کھڑے وہ اور انسان کی طرف کھڑے وہ کھڑے وہ انسان کی طرف کھڑے وہ کھڑے وہ کہ انسان کی طرف کھڑے وہ کھڑے وہ کہ کھڑے وہ کھڑے و

(حصردوم)

میلیمل سے بعد ہاتھ اٹھا کرنہایت یقین دوٹوق سے ساتھ و عاماتگیں۔

ائے رب ذوالجلال! اے مالک کون ومکال! اے صاحب اکرم لامحدود! اے جمال لا زوال! اے کمال ہورو! اے جمال لا زوال! اے کمال ہے مثال! پنی ڈات لا نتائی کی تمام نواز شات تمام برکات کی بارش بھے عاجز پرا یسے فرما کہ دوسری دنیا اور آخرت کے باعات سرسبز وشاداب ہوکرلہلہا اٹھیں۔ اے رب نور و کہت! بجھے سوچ کی سیا ہیوں وقت کی شوستوں، حسد و بغض اور برسیبی کے اندھیروں سے نکال کرا ہے نورے بے بایاں کرم سامانیوں کی بناہ میں لے لے۔۔۔۔۔۔

مریر این میں دنیاوا تو ایک میں میں ایک میں اور ہر تیک عزام میں دنیاوا ترت کی است کی است کی میں دنیاوا ترت کی میں میں دنیاوا ترت کی تمام کا مرانیوں تمام سعاوتوں ہے نواز دے۔ آبین یکافعال کیمنا میں نئم آبین

اسی ورد اور ای احساس کے ساتھ ایسے پانچے سانس لیں۔ پانچویں سانس کے بعد ایک منٹ تک اس تصور میں مینجیس کہا ہے آپ جسمانی اور روحانی طور پرصحت کا ملہ کا شاہ کار حر کنند ادر پرامرار و حالی قر آقال کا معمول که این تا می این بمن میکی مین می مین می می این می

سے اٹھا قدم ہے ہے کہ پاسٹ کا ایک نکڑالیں جورو پے کے سکے جتنا موٹا ہوا ورڈیڑھ اپنج مربع کا ہواس کو اپنے ماتھے کے وسط میں بھٹوؤں سے پچھا او پر رکھیں ۔ بائیں ہاتھ کی شہادت اور بڑی انگل ہے اس بلاسٹ کے نکڑے کوتھا م لیس۔ درمیان میں سید ھے ہاتھ کی شہادت کی انگل سے اس بلاسٹ کی انگل سے باشک کوتھا م لیس۔ درمیان میں سید ھے ہاتھ کی شہادت کی انگل سے بلاسٹ کی انگل سے بلاسٹ کی انگل سے بلاسٹ کی انگل سے بلاسٹ کی انگل ہو کہ او پر تک گرم موجوں کے درمیانی حصہ بچھا و پر تک گرم ہو جائے ہے اس میں شمنڈ ا ہونے پر پھر پہی ممل کریں ، پھر دک جائیں شمنڈ ا ہونے پر پھر پہی ممل کریں ۔ تین بارگرم کرنے کے بعد کھڑا الگ رکھ دیں ۔

سمی آنکھیں بند کر کے گرم ہونے والی عگد نضور باندھیں کہ ایک نوری قلم نوری حرفوں میں بار بارلفظ اللہ لکھر ہاہے۔

۵۔اس مشق کوکرتے ہوئے فاص احساس پیدا ہوجائے کہ نوری قلم نے لفظ اللہ کھودیا ہے ہوتا ہیں مثالی آنکھوں سے دیکھیں کہ پیلفظ بعنی اللہ تیزی سے عالم بالا کی طرف روانہ ہوگیا ہے۔ آپ بھی ای تیزی سے اس کا پیچیا کریں۔ آپ کومسوں ہوگا کہ بے شارنوری وائر سے بین جن میں ہے آپ گذرتے ہوئے اسم فوات کی رہبری میں مختلف آسانوں کو عور کر رہب ہیں۔ بیشار مناظر بھی نظر آ کتے ہیں گر آپ نے ان مناظر کی طرف وہیاں نہیں وینا۔ اس اسم مقدس کو اپنی نگاہ میں رکھ کر بڑھتے چلے جانا ہے تی کہ آپ عرش معلی پر پہنچ جا کیں۔ یہاں بین کی کہ آپ عرش معلی پر پہنچ جا کیں۔ یہاں بین کو اور جلو ہ جانا ان نظر کے سامنے ہوگا۔ یہاں رک جائے یور محدوں کیجئے کہ آپ کے بدن کارواں رواں اللہ اللہ لیکار رہا ہے۔

معزز قارئین! ابتداء میں صرف احساس ہوگا صرف تصور ہوگا۔ جول جول آپ اس مثل کوکریں گے۔ بیسارے سلیلے جو بیس نے لکھے ہیں ، واشگاف ہو کر نظر کے سامنے آئیں گے۔ بیا اور سریج آئیں گے۔ بٹاید وقت کی تیز فطرت اور تیزنز تقاضوں کے مطابق بینہا بت ہمل اور سریج طریقہ کارعطافر مایا گیا ہے۔ خدار ااے ابنائے۔ بیآپ کے لیے ایک فیمنت فیرمتر قبہ ٹابت ہوگا۔ اس میں ۴۵ منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگنا۔

### 

ایک انہائی ضروری بات جو میں زور وے کرکہوں گا وہ یہ ہے کہ میں نے کہا ہے ہر
وقت باوضور ہیں۔ وضوکا مطلب ہے جسمانی طہارت، پاکیزگی ،صفائی وغیرہ لیکن پاکیزگی
کوجسم تک محدود ندر کھیں۔ اصل طہارت اور پاکیزگی اندر کی ضروری ہے۔ ذہن کوجشمیر کو
روح کو پاکیزہ رکھیں۔ ذہن کوگندے اور ہے ہودہ خیالات سے پاک رکھیں۔ بیذ ہمن نشین
کرلیس کے حسد ، بغض ، کینے ،غصہ ، دوسرول کو نقصان پہنچانے کا جذبہ جھوٹ ، بددیا نتی اور تمام
دہ حرکات جو جرم یا گناہ کے ذمرے میں آتی ہیں ، روح کو پڑمردہ کردیتی ہیں۔ روح کی
پڑمردگی میں روحانیت کے راستے برآ ہے جل ہی نہیں سکتے۔

میں نے جھوف کے روحانی اور جسمانی اثرات کواپنے آیک مضمون میں تفصیل ہے بیان کیا تھا۔ اگر آپ میں اور کوئی بری عادت نہیں اور آپ کا ذہن بھی پاک اور صاف ہے لیکن آپ میں مرق جھوٹ ہو گئے کی عادت ہے قرآپ شدوحانیت ہے کھوٹا کدوا تھا کتے لیکن آپ میں صرف جھوٹ ہو گئے کی عادت ہے قرآپ شدوحانیت ہے کھوٹا کدوا تھا کتے ہیں نہ دوحانیت کا کوئی کم سے کم مقام بھی حاصل کر سکتے ہیں ۔ الٹدکوراست کوئی اور صدافت پہند ہے۔

ایک اور ضروری بات .....میرے پاس لوگ اپنے پریشان کن مسائل ،امراض اور مصائب کے کرآتے اور مجھ سے مدد ما تکتے کہ بیں ان مسائل وغیرہ سے اتبیں نجات ولا دوں ۔ بیں بچی پڑھنے کے بیا تا ہوں بیتی ورد وظیفے یا آیات قرآئی وغیرہ ۔ فیش بھی دیتا ہوں اور بھی اور اور بھی اور اور بھی استعال کرتا ہوں مگر سائل بھی کہتا چلا جاتا ہے کہ کوئی فائدہ تھی مول اور بھی اور اٹھا ہوں اور نقش وغیرہ سے بے شارخوا تین وحضرات فائدہ اٹھا بھی ہیں اور اٹھا رہے ہیں اور اٹھا رہے ہیں اور اٹھا رہے ہیں ہوں اور بھی سے بین کہ آپ کے دو مانی عمل سے تو ہمیں کوئی فائدہ بی بھی ہوا۔

ان کی تا کامی کی وجہ سے کہ وہ وظیفوں کواسم ہائے انٹدکواور آیات قرآئی کوجادو کے الفاظ یا جنٹر منتر جھتے ہیں کہ طوسطے کی طرح ان کی رہ لگائے رکھوتو بیا بنااثر دکھا کیں گے۔ الفاظ یا جنٹر منتر جھتے ہیں کہ طوسطے کی طرح ان کی رہ لگائے رکھوتو بیا بنااثر دکھا کیں گے۔ فہیں ، ایسانیس ہوگا۔ آپ کورو حالی علاج کے دوران این روح کو یاک رکھنا ہوگا۔ آپ

www.iqbalkalmati.blogspot.com

ایک سائل کہتا ہے کہ وہ سلریٹ نوتی ترک کرنا چاہتا ہے میں اس کے لئے لوٹی شل کرتا ہوں اور اسے پچھ پڑھنے کے لیے ویتا ہوں۔ وہ ور دو ظیفہ بھی کرتا ہے اور سکر بیٹ بھی پتیا چلا جاتا ہے کہ عامل کا ویا ہوا جا دوخود ہی سگریٹ جھٹر وا دے گا۔ دراصل یہ سائل سگریٹ چھوڑ تا ہی نہیں چاہتا اور وہ اپنے آپ کورھو کے دیے رہا ہے اور شکایت مجھ سے کرتا ہے۔

الله تبارک ونعالی کافر مان ہے کہتم کوشش کروا در کامیا بی مجھ ہے لویتم ڈھونڈ وہمہیں میں دوں گا۔شرط میہ ہے کہ میرے اور میرے رسول ﷺ کے احکام کی تعمیل کرو۔ (۲)





# تنقيدي خط

ایک خط ڈاکٹر قادری صاحب نے ملتان ہے کھا ہے۔ پہلے یہ خط ملاحظ فر مائے۔

آپ روحانیت پر اپنے خیالات بھی قلم بند کرتے رہتے ہیں۔ میرے لیے وجہ استجاب بات رہ کا بات رہے کہ اب تک جنتے بھی مسائل کے طل وظا نف کے ذریعے پیش کیے گئے ان کی افادیت تھی اشخاص تک محدود کیوں ہے؟ کیاریہ معاشرے کے اجتماعی مسائل کا عملی مان کی افادیت تھی اشخاص تک محدود کیوں ہے؟ کیاریہ معاشرے کے اجتماعی مسائل کا عملی مان کی افادیت تھی اسٹوں تک محدود کیوں ہے؟ کیاریہ معاشرے کے اجتماعی مسائل کا عملی مان کی افادیت تھی اسٹوں تک کو پھر ہے '' پاکستان' مسائل کا کہا ہے۔

موصوف فر ماتے ہیں ۔۔۔۔''اس طرح ہر دور کا ایک قلندر ہوتا ہے وہ کسی بھی خطاۂ زبین پر ہوسکتا ہے گراسکا تصرف زبین کے ایک سرے سے دوسرے سے سے کے چاتا ہے۔''

اگر بیانتهائی لازمہ حیات بات تھی اور اس سے شناسائی اور احترام کلوق پرواجب تھا تو کلام اللی میں اس کے تذکرے سے اعراض کیوں برتا تھیا؟ دو جار آیات کا اضافہ یقیناً قرآن تھیم کی فصاحت و بلاغت پر بارگران نہ ہوتا اور پھر رہبر کامل نے بھی اس طرف خفیف سااشارہ نہ کیا کہ ہردور میں ایک قلندر ہوتا ہے اور میرے دور کا قلندر قلال شخص ہے اور میر نوع انسان کا نجات و ہندہ اور مشکل کشا ہے۔خلفائے راشدین بھی اس اہم عہد ہے ومنصب سے ناواتف رہے۔

ہمارے معاشرے میں ہر برہند نیم برہند اور فاتر العقل محص کومقدس و بوتا سمجھ کر بوجا جاتا ہے۔ یہ خواہشات کے د بوتا تو برہند اور مفلوج فرئمن کے مالک ہوتے ہیں۔ اور غلیظ گالیاں بھی دیتے ہیں کییں ہم اپنی بدا عمالیوں کوتا ہیوں تسامل اور تعافل بیندوں اور بردہ نشینی کی خاطر ان کی بوجا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں تو خودا بنی خبر نہیں ہوتی گرہم انہیں نجات دہندہ کا مقام دیتے ہیں۔

یات قلندری ہورہی تھی۔ محترم! نے بابالعل شاہ کاذکر کرتے ہوئے کہا ..... ایک صاحب نے بابا کوراولینڈی میں ایک جگہ مسنی اور سرشاری کے عالم میں دیکھا۔ و وگاہڑ آگلی تک بس میں پہنچاتو و یکھا کہ باباجی ایک جگہ بیٹھے کتیا کو دودھ پلارے ہیں جس نے تھوڑی دہریہلے بیچے دیے تھے وہ بڑا حیران ہوا کہ جس بس میں یہاں پہنچاہے اس نے علاوہ تو گوئی بس اوھرتبیں آئی۔ پھر باباتی اس سے پہلے کیسے بیٹی گئے؟ ....وہ یہ بات سوچ ہی ر باتھا کہ ہا ہاتی نے سراٹھا کر کہا کہ یہ بھو کی تھی۔ بچوں کوچھوڑ کر کہیں نہیں جاتی تھی اس لیے جلدی کی <sub>د</sub> باہا جی کوا یک کتیا کی بھوک تو میلوں ہے تھینج او کی کیکن اس وفت سکتنے ٹوگ ہوں گے۔ جود نیامیں یا قرب وجوار میں بھوک ہے تڑیں رہے ہوں گے، ہمتر مرگ پر اپنی زندگی کی سائسیں عسرت وتنگدستی کے سبب بسر کر رہے ہوں گے۔ ننگے بدن بیجے چھوڑی ہو آئی مٹر اوں یر جی رہے ہوں گے۔ بھوک جس کے بارے میں کہا گیا ہے کدانسان کے لیے دینا میں جتنی بھی تعتیں ہیں۔ بھوک ان کی مال ہے۔ بھوک گدا کری سکھاتی ہے۔ بھوک جرائم کی ترغیب دیت ہے۔ بھوک عصمت فروش تک پہنچا دیتی ہے۔ آج بھی قلندر موجود ہے تو ا ہے مسکتی انسانيت كي برواه كيون نبين!

ایک انسان کی جموک اورابتلا گنتے جرائم جنم ویق بین کین بیقاندر بھی مدوکوئیں آئے اور چھر بیسب حقق العباد میں شامل ہے جس کے بارے میں انتہ نے فرمایا کہ میں حقق انتہ معاف نہ کرے معاف کرسکتا ہوں الیکن حقق العباد معاف شہیں کرسکتا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے انہی حقق ق کے پیش نظر حصرت ابو بحرصد این اور حضرت عمر فاروق کا زیداوران کی سادگ اور انفاق فی مہیل اللہ جمارے لئے زاوراہ ہے۔ حضرت مثان سب ہے زیادہ مالدار تھے۔ ان کا جذبہ فیاضی حاجت مندول پردولت لٹانے سے تسکیس پاتا تھا لیکن ایسنیس کہ بی میں آیا تو نقو کو مالا مال کر دیا جب کہ کرمو پہارہ آستان عالیہ پر جو تیاں چھاتا روگیا۔ اپنے دور فلافت میں ان اکا برین اسلام نے مخلوق خداکی خدمت کی براہ ممل سے فرارا خشیار کر کے فلافت میں ان اکا برین اسلام نے مخلوق خدا کی خدمت کی براہ ممل سے فرارا خشیار کر کے گوشتہ شینی اختیار نویس کی۔

ور سند اور باسرار دومانی قرقون کا حسول کا می اور جہانیا فی وجہا نداری ہے اتنی ہی اہم تھی جس کے اور بھر اگر یہ قلندری ان امور جہانیا فی وجہا نداری ہے اتنی ہی اہم تھی جس کے ذریعے خلفائے راشد مین نے روئے زمین پر قر آئی دین اسلام کا عملا نفاذ کیا تو ان کی عمل و گئر ہے ہے کیوں اوجھل رہی ہے؟ خدائی قرب کے اس چھوٹے رائے ہے وہ کیوں مخروم رہے کیا بابا موصوف کا عشق ہی ان عظیم اکا ہرین سے بلند مرتبہ تھا؟ وہ جومقتر رہوئے کے باوجود ایک عام سے مزوور کی تخواہ کا حقد ارخود کو سمجھتے تھے، اگر شہد بھی لینا ہوتا تو شور کی کی محفل بلاتے، شہید ہوجائے لیکن مدینة النبی میں قبل و قارت سے دانستہ کرین کرتے۔ یہودی کے باغ میں مزدوری کرکے اپنا چیٹ یا لیے۔

امام ابوصنیفہ آیک جاہر دخالم تعمران کے عہد میں دارورین کی افریت سے دو جارہوئے کیکن اطاعت ہے انکار کرتے رہے۔ امام احمد بن صنبل کی مشکیل کسی کئیں۔ انہیں کو زے مار کر ہے ہوئی کیا جا تا اور تکوار کی توک چہو کر ہوئی میں لاتے۔ انہوں نے ان اہتلا فامصائب کر ہے ہوئی کیا جا تا اور تکوار کی توک چہو کر ہوئی میں لاتے۔ انہوں نے ان اہتلا فامصائب کے باوجود کو شنینی اختیار کر کے خود کو جھی نہیں بوجوایا۔ کیا میلوگ جیتے ہی شہید ناز نہ ہے؟ کیاان کا مقام و مرتبہ بابالعل شاہ ہے کم تر تھا یا وہ اس مقام سے نا آشنا تھے؟

روحانیت کی منڈی لگانے والے آخر یہ کیوں نہیں سوچنے کہ وہ قوم کو بستان مجم کا پیجاری بنا کے ان کی پرواز میں کوتا ہی کا سبب بن رہے ہیں۔ امت مسلمہ میں عقل و فکر کی شعبی گل کر کے انہیں مفلوج بنا رہے ہیں۔ جن کی ضرب سے کوہ شگاف ہوتے ہے جن شعبی گل کر کے انہیں مفلوج بنا رہے ہیں۔ جن کی ضرب سے کوہ شگاف ہوتے ہے جن سے بند شرق و غرب کشاد ہوتے ہے، انہیں اب اس عیش نیام سے بے نیاز کیا جار ما ہے۔ بلند پرواز شاجین وکر میں بنا نے کے لیے جال پھیلائے جارے ہیں۔

ریمی استخارہ کرتے ہیں تو کہمی چلے کا نتے ہیں لیکن مرض بوھتا گیا جوں جوں دواک۔

اگر آپ روحانیت میں استفاق تاک ہیں تو خدارا یا ستانی قوم پر ایک کرم سیجے۔

تا قیامت آپ کا حسان رہے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ وہ بیاکہ ہمیں ہتا ہے کہ محمود الرحمٰن رہیں ہے گا ور آخرت میں کو ہم سے کس نے جدا کیا؟ ملک میں دی ہی آو سے ور الرحمٰن رہیں ہی گا تھی ؟ مشر تی یا کستان کو ہم سے کس نے جدا کیا؟ ملک میں دی ہی آو سے ور الرحمٰن رہیں ہی گاری کا مرفیل کون ہے؟ ہیروئن جس سے نی نسل چلتی پھرتی اور ہے

ير كفيه ادر برامرار و و و ل كالسول كالسول كالمراد و و ال و و و كالسول كالمراد و و الراد و و الرا ا گوروگفن لاش بن گئی ہے جمل نجات کی کوئی سیل بتائے۔سانحہ او جڑی کیمپ سانحہ سانگی۔ سانحة نوشهرہ وغيرہ كے بس بروہ اسباب وعوامل كو بے نقاب سيجة ـ تخريب كارى ہتھوڑا ا گروپاوراپ جبراگروپ کے سفاک انسانوں کی نشاند ہی کریے آل انسانی سے میل ہے الگام کی سبیل سو چیئے۔ ملک عزیز میں دند تا تے خفیہ ہاتھوں کوعریاں سیجئے۔ وہ ملک رشمن عناصر جو ہماری صفوں میں تحلیل ہو سیکے ہیں،جنہوں نے ہماری خفیہ ایجنسیوں کومفلوج کر رکھا ہے۔ان کی نشائد ہی سیجئے ۔سامراج کے عالمی اقتصادی شکنیوں میں ملک جکڑ اہوا ہے۔ ان ہے نجات کی جیل سیجئے۔آپ بی کوئی وظیفہ پڑھ لیجئے کہ ٹی نسل کی یاسیت و پڑ مردگی دور ہو جائے۔ بیروزگاری کا سدیاب ہوسکے۔شاہراہوں برعصمتوں کے سودے بند ہو حائیں۔ بیٹیاں عصموں کی قبل گاہ پر ذرج ہونے سے نے جائیں۔ ڈاکے بند ہوں۔ عدم تحفظ اور بے چینی کا خاتمہ ہو جائے۔ روز افزوں اُنجانے خوف وحزن کی قضاحیت جائے۔ بدا ممال ڪمرانوں ہے مجات مل جائے۔ ہمیں دنیا کی جدیدترین ٹیکنالوجی پر دسترس حاصل ہوجائے کیونکہ آج جنگ وطائف سے نہیں اڑی جاسکتی تا کہ ہم پھرے فریضہ امامت کو بحال سرے اسلام کی حقانبیت کو ملی طور پر ٹابت کر سکیں۔الغرض ہمیں ایسے عامل کی ضرورت ہے ، جوامنت مسلمہ کی حنوط شدہ لاش میں بھرے زندگی کی رمنی ڈال دے۔

اگریدسب سیحی ناممکن ہے تو خدارا ہمیں ذکر وافکار میں مست رکھنے کا بیسلسلہ بند سیجئے۔ہمیں ہمارے مسائل کاعملی حل جاہئے۔

محترم! بہرکیف آپ کے عم کے بموجب آپ کی پوری تحریریا تقید شاکع کردی گئی ہے۔ مطمئن ہوجا کیں کہ آپ کے افکار کا ابلاغ ابل فکر و نظر تک ہو چاہے۔ یہ تحریر پڑھتے ہوئے علامہ غلام احمد برویز مرحوم بہت یاد آئے۔ ان کی تحریر کی چاشنی تو انہی کا حصرتھی ، محر آپ کے افکار میں ان کے فیضان کا اثر کا فی بھے نظر آیا۔ ایک دور میں میری بھی ان سے خاصی گر آپ کے افکار میں ان کے فیضان کا اثر کا فی بھے نظر آیا۔ ایک دور میں میری بھی ان سے خاصی گری اور قربی ملاقات رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ دو فالصنا ۔ نجا بی شاعری کے توالے سے تھی۔ اس دور میں انہوں نے بھی عنایت اپنی بیشتر تصانیف جھے عطا کیں جن کا مطالعہ سے تھی۔ اس دور میں انہوں نے بھی عنایت اپنی بیشتر تصانیف جھے عطا کیں جن کا مطالعہ

۵ کنف اور پراسرار روحال تو قرال کا محصول کی کارگری کاری کار

یں نے بنظر غائر کیا۔ان کی کمآب صوف کی حقیقت ،تو بہت ہی نخور سے پڑھی کیونکہ وہ میں نے بنظر غائر کیا۔ان کی کمآب صوف کی حقیقت ،تو بہت ہی نخور سے پڑھی کیونکہ وہ میرے مسلک کے خلاف تھی۔ پرویز صاحب کے ماننے والے اکثر ان سے اپنے تعلق کا اظہاد کرتے ہوئے کچھ نے بڑا گے جی گر میں بہا تک دہل بیا عمر اف کرتا ہوں کہ پرویز صاحب کی تحقیقات نے مجھ یہ بڑا طاقتو راٹر چھوڑ انگر!

مقطع میں آپڑی ہے بخن مسترانہ بات!

ہزار کوشش کے باوجود تصوف کے معاسطے میں ان سے شفق تو کیا۔ قررہ ہرا ہر بھی متاثر فدہ ہوں ، اس کے باوجود وہ بھے سے بنہ ہوں ، اس کے باوجود وہ بھے سے بناہ محبت کرتے ہیں چونکہ بنیا دی طور پر پنجا بی زبان میں شاعری کرتا ہوں اور وہ پنجا بی شاعری کرتا ہوں اور وہ پنجا بی شاعری کرتا ہوں اور وہ پنجا بی شاعری کے بے حدر سیا تھے۔ لہذا انہوں نے بیسیوں تحفلیں اپنے ہاں ہوا کیں۔ اپنے احباب اور زیر تربیت شاگر دوں کوشمولیت کے لیے کہا۔ میں گھنٹوں ان تحفلوں میں اپنے اشعار سنا تار بااور بالحقوص پرویز صاحب داریا تار ہا۔ میرے لیے استے بڑے عالم کی واد بہت بڑا اعراز ہے مگر جیسے کہ تصوف کے بارے میں آپ کی معلومات آئے میں تمک کے برا رہمی نہیں۔ ای طرح محترم پرویز صاحب بھی اس سلطے کی آئی ہی معلومات رکھتے ہو جوان کے ناتا سے آئیوں میسر آئیں ، اور اپنی نوعمری میں روایتی گدی شینی کے حصول پر شھے جوان کے ناتا سے آئیوں میسر آئیں ، اور اپنی نوعمری میں روایتی گدی شینی کے حصول پر شھوف برگشتہ کرگئیں۔

مثل مشہور ہے' ہر کے راہبر کارساختد۔' میں جاتا ہوں۔ نصوف پرویز صاحب کی فطری انج کا میدان ہی نہ تھا ، سوان کے مزاج نے آئیں گدی نشنی کی فضاؤں سے نکال کر آیک اور نبج پر ڈال دیا۔ حالا تکدان کے دونوں استاد علامہ اسلم جراجیوری اور علامہ اقبال دونوں متصوف ہیں۔ علامہ اسلم جراجیوری کی کتاب' حیات حافظ' اس کا زندہ جوت ہے اور علامہ اقبال کے بارے ہیں تو انہوں نے نصوف کی حقیقت کا آیک پوراحصہ تحق کیا ہے اور علامہ مرحوم کیوں اور کیسے ہیر ہندی کے مرسید ہے۔ اسرار خودی لکھ کرکیوں مخرف ہوئے اور آخری عمر جیل کیوں افتری اختیار کی جسسیہ موضوع اپنی وسعت کے اعتبار سے ایک اور آخری عمر جیل کیوں فقیری اختیار کی؟ ..... یہ موضوع اپنی وسعت کے اعتبار سے ایک

مر کننہ اور پر امرار رومانی قوتوں کا حسول کے میں ان کی تاب کا متعاصل کے میں اور کروں گا۔ الگ کماپ کا متعاصلی ہے۔ لہذا بشرط زندگی کمی نہ بھی بیفر بینے بھی اور کروں گا۔

ڈاکٹر صاحب! تصوف خواہ کتنا ہی کائل مربوط اور عین ویں نظریہ ہو۔اس کے باد جوداس سے اختلاف کاخی آپ کو ہے اوراس کا دفاع مجھے پر فرض ہے کیونکہ جس نظریے تک کینچنے میں میں نے مدت العرجسمانی وفکری مجاہدے کیے بے شار را تیں آتھوں میں کا ٹیس اس پر حرف آئے اور میں فاموش ربول ، یہ وفا کے اصولوں کے منائی ہے ۔۔۔۔۔۔ موا بافرض ہے کہ عراق انتحادی جنگ کے بعد بہت ہے احباب نے جھے بوچھا کہ جب تمام مسلمانوں کی وعا کیں صدام کے ساتھ تھیں عراق میں حضرت علی المرتفنی حضرت حسین ، معفرت عبان المرتفنی حضرت حسین ، معفرت عبان کا ظمین اور حضرت سیدع بدالقاور جیلانی کے علاوہ بے شار ہزرگ و ہر تر اولیا ، اللہ کے عزارات بھی شھانو بھر عراقیوں کواس صورت حال ہے کیوں وہ چار ہونا پڑا۔

چندایک اقتباسات بیش کرتا ہوں تا کہ حقیقی اختلاف جوآپ میں اور جھے میں ہے ذرا واضح ہوکرسا منے آجائے۔

"بات یوں کہ ہم مسلمانوں نے مدتوں سے اس دنیا کودو حصوں ہیں بانٹ رکھا ہیں روحانی و نیا اور مادی دنیا ۔۔۔۔ روحانی و نیا سے مراد باطن کی دنیا روحانی خیرشر، عبادات چلد کشیاں عوام علوی وسفلی کے مشاہدات ، فقر و فاقہ ، صبر و رضا کی زندگی ہے۔ اس کے بریکس مادی دنیا مادہ اور اس کے طوابر، افعال و اعمالی ، معاشی تو ازن و عدم توازن \_ حکومتوں کی فلست وریخت، اقوام کی تخریب وتقمیر سے وابست ہے۔ اگر منبر و تحراب ہمیں اس دنیا اور اس کے علائق سے دور است نہ ہب کوافیون ، نہ ہی اقدار کور جعت پہندا نہ اور کے میں تو مادہ برست نہ ہب کوافیون ، نہ ہی افتدار کور جعت پہندا نہ اور کے ملائی سے معنون کرتے ہیں۔ '' افتدار کور جعت پہندا نہ اور کے ملائی سے ہوتی ہے۔ اس کی مزید تشریخ اسکے افتراس سے ہوتی ہے:

" کیا ہم تمام سائنسی ترقیوں کو مادیت سے وابستہ کر کے ہی جھٹلا تے

رہیں ہے؟ کیا ہم اس حقیقت کو مان کر اسپے علم میں اضافہ نہیں کر سکتے کہ ولایت کے متعدد اور متنوع انداز ہیں؟ کیا وہ شخص جو ککوی کی رگوں میں چے وقم پیدا کر کے خوبصورت اشیاء تخلیق کرتا ہے: اپنی ولایت کا الگ ہیرا ہے نہیں رکھتا؟ کیا دھاتوں سے پنجہ آز مائی کرنے والامٹی یا پھر سے خوبصورت برتن یا ڈیکوریشن جیس تیار کرنے والا اپنی یا برول سے کا کنات کے سن کو تحکیل کی طرف تیار کرنے والا اپنی بارول سے کا کنات کے سن کو تحکیل کی طرف میاتے ہوئے روحانی سفر نہیں کررہا؟ یقینا کررہا ہے۔

السكليه اقتماسات بهي ملاحظه فرمائين:

" سوچے کہ ہم مسلمان صرف ایک جہت کوئی کے کرنہیں بیٹے گئے (یعنی تیجی جہلیل کو) تاریخ عالم گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی مادی و سائل کو صرف روحانیت سے فلست نہیں ہونے دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی مادی و نیا ہیں و سائل کا بدرجہ اتم ہونا یہاں تک ضروری ہے کہ سید الرسلین کو بھی ہر جنگ سے لیے پوری پوری تیاری کرنا پڑتی ہونا یہاں تک ضروری ہے کہ سید الرسلین کو بھی ہر جنگ سے لیے پوری پوری تیاری کرنا پڑتی ہے۔ اس کے تمام پیلوؤں پنے ور و گلر کر نے آیک اعلیٰ کمانڈری طرح مادی و سائل کو کا م شل لا نا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی نے زمین و آسان کی تمام قو توں کو ہمارے لئے مخر کر دیا ہے۔ اب اللہ ہونا ہے وہ سے ہوئی تو سے ہر شئے کو نئیر کرنا چاہتے ہوں تو ایسامکن نہیں۔ ہر شئے کی اگر ہم صرف تعویذ وں کے ذریعے ہر شئے کو نئیر کرنا چاہتے ہوں تو ایسامکن نہیں۔ ہر شئے کی تشخیر کا الگ چلہ ہے کہیں روح روحا دیت کا م کرتی ہے تو کہیں مادیت کی روحانی تو ت منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔"

" دخوب سمجھ لیس کے عراق / انتحادی جنگ میں ڈیڈھ ماہ تک مجھزات اور کرامات کا فنظار ہوتار ہا۔ نہ عراق کا پیشیدہ ہتھیار منظر عام پر آیا ، نہ وہ جھکڑ فطرت کالشکرین کرا تھے جن کی تمنا میں ڈیڈھ ماہ تک ہم نے اپنے سینوں کوگرم رکھا، فطرت نے ایک دن بھی اہل عراق کی مددنہ کی فطرت تو ایک سماتھ قدم ملا کر چلنے والوں کا سماتھ وی ہے۔ سیخو کی مسلمانوں میں نہیں انتحاد یوں میں تھی۔"

بہرکیف میں اس کے باو جور خطاکا جواب دوں گاتا کہ بہت ہے حقائق سامنے آئیں جوغلط العام صبح کے طور پرڈگر ڈگر بھھرے ہوئے ہیں اور لوگوں کو تنگ کرتے رہنے ہیں۔ شاید لوگوں کے افہان میں دیکے ہوئے ابہام وہ وضاحتیں پالیس جوانبیں دورھ کا دودھ اور یانی کا یانی الگ کرنے میں ممدومعاون ثابت ہوں۔

اس خط میں صرف دو تین سوال ہیں جن کا جواب جند لا سول ہیں ویا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہی ہوگا کہ پہلے میں اس خالص روحانیت کو قار کین کی خدمت میں پیش کروں گا جو میری بہتے ہیں آئی ہے، پھر بات واضح ہوجائے گی اور میرے جوابات بجھنے ہیں آسانی میں سمجھنا ہوں کہ ما بین ز مان و مکان اور ماورائے زمان و مکان لحوں کا سفر جس بھی اتداز بیں جاری ہے۔ اس میں نوع بشر کے لیے بیستر ہے سوسال تک کا وقت سب سے فیمتی سب جاری ہے۔ اس میں نوع بشر کے لیے بیستر ہے سوسال تک کا وقت سب سے فیمتی سب ہا ہم اور سب سے زیادہ سودوزیاں کا حامل ہے۔ ہماری روح اربول کھر بوں سال سے اہم اور سب سے زیادہ سودوزیاں کا حامل ہے۔ ہماری روح اربول کھر بوں سال سے عالم بالا میں صرف اس مقصد کے لیے بڑی تھی کہا ہے ایک ندا کی دن کسی پیکر فاک میں زمین پرآٹا تھا، وہاں بظاہر اس کا کوئی مقصد نہ تھا۔مقاصد کا تعلق یا تو اس مادی زندگ سے ہے بیا انگی زندگ ہے جے عاقبت کہتے ہیں۔ آیک لحظ کے لیے رک کر سوچیں تو یہ فیصلہ سے ہمی چیم زدن میں ہوجا تا ہے کہ آگے آنے والی لا شمائی زندگ کا تمام تر انحسار بھی ان

#### www.iqbalkalmati.blogspot.com

چر کون اور جامزان اور آن ای کالاسول کے جو ہم اس زندگی پر گذارتے ہیں ، واضح ہو کہازل ہے ابدتک اصل سائھ ستر سالوں پر ہے جو ہم اس زندگی پر گذارتے ہیں ، واضح ہو کہازل ہے ابدتک اصل میں کوئی قیمت ہے تو اس زندگی کی جس کے بارے میں بار بار یاور کرایا جاتا ہے کہو ہم و سگمان کے سوا بچھ بھی نہیں۔

اس زندگی میں ہم نے جو پھے کرنا ہے وہ کسی غیر مرتی کمپیوٹرائز ڈسٹم پر دیکارڈ رہو ہا ہے۔ ہم نے سائنسی تحقیقات میں سنا ہے کہ آواز اورتصویر دونوں غلاؤں میں ریکارڈ ہور ہے ہیں جن کے لیے ٹائم شینیس بنانے کی کوشش ہور ہی ہے تاکہ چند سال پہلے کی یا ہزاروں سال پہلے کی آواز وں اورتصویروں کو دیکھا سنا جا سکے۔ اگر چہ ابھی تک پر نظرید سی حد تک مفروضہ ہے یا کم از کم منظر عام پڑبیل آسکا لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ہر کمل ہر قول کی فلم بن رہی ہے جس کے وریعے ہمارے ہر کمل ہر قول کی فلم بن رہی ہے جس کے وریعے ہمارے ہاتھ پاول اور تمام اعضائے بدن حضور حق جل شاند، ہمارے حق میں یا ہمارے فلاف گواہی ویں گے تو اب ہمیں ایک ہی بات معلوم کرنے کی گئن ہوتی ہی ہا ہمارے اعضا ہمارے حق میں گئن ہوتی ہے کہ وہ کونسا طریقہ ہے جسے اختیار کرنے سے ہمارے اعضا ہمارے حق میں گواہی ویں فلاف شدیں۔

میں کون اور براسرار روحانی تو توں کا صول کی کی گئی ہوئے گیا تو فیق عطافر مائی۔
کہ وہ جس نے تمام سالم اعضاء عطا کیے۔ دولتمند یا صاحب علم ہونے کی تو فیق عطافر مائی۔
زید و عباوت کے لیے ورجات قائم کیے۔ صحت وحسن عطا کیا، پھر جب ہم اس کے حضور
جیبوں میں کھوٹے سکے بھرکر حاضر ہون گے تو وہ کیا کے گا؟

گریہ بات تو ہم اس صورت شرسوج سکتے جب ہم اللہ کے ہونے کا بھین رکھتے ہوں۔ زبانی جع خرج تو ہم اس صورت شرسوج سک ہی آیا ہے کہ علاقے کا تھا نیدارد د سپانی بھیج کرہمیں تھانے بلائے تو ہم سب یکھ بھلا کر بھا کے بھا گے تھانے بینچتے ہیں۔ ہمیں کی اور یا تھیں رہنا سوائے تھانے کے مقانیداراوراس کی دردی کے خوف کی لہریں بار بار سرکی گدی سے اٹھتی ہیں اور بدن کو سرد کر دیتی ہیں کہ خدا جانے تھا نیدار نے کیوں بلا بھیجا ہے۔ ہم کوئی بداخلاقی یا کوئی بدعبدی اس کے سامنے ہیں کر سکتے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ تھانیدارتوی بھی ہوتا ہے، صاحب اقتدار بھی ہم اس کے اختیار سے ڈرتے ہیں۔ اب اگر اقسان اللہ تعالی ہونے کا اتنا سا یقین بھی ہوجائے تو ہم اس کے پانچ وقتہ بلا و سے بھی انحراف نہریں۔ بھی سے دہروی اختیار نہ کریں۔ اگر ہمیں اس نہریں کے بی خود ہم اس کے پانچ وقتہ بلا و سے بھی انحراف نہریں۔ بھی سے دہروی اختیار نہ کریں۔ اگر ہمیں اس بات کا حقیق یقین ہوکہ اس کا نتا ہ اور مادرائے کا نتا ہے میں جو بچھ بھی ہو دہ اللہ کا سے تا ہوئے ہم اس اس کے اللہ کے لیے بنتا ہے۔

ہمیں صدر مملکت ، وزیراعظم ، سیرٹری ، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، تا جز، سائنسدان ، بیرسٹرغرض کہ جو پچریجی بننا ہے۔اللہ کے لیے بنتا ہے۔اپنے ذاتی اقتدار کے لیے وزیراعظم بننے اور اللہ کے دینا ہے۔اپنے ذاتی اقتدار کے لیے وزیراعظم بننے میں بہت بردافرق ہے۔حضور علیہ العسلاۃ والسلام اور خلفائے راشدین کے ادوار میں بیہ جو مسلمان دتوں ، ہفتوں ، مہینوں میں مملکتوں کی ملکتیں فتح کیے جا راشدین کے ادوار میں بی تقطہ کارفر ما تھا۔ ان کا ہرانداز حیات اللہ کے لیے تھا۔ وہ سر براہ مملکت میں میں یہی تقطہ کارفر ما تھا۔ ان کا ہرانداز حیات اللہ کے لیے تھا۔ وہ سر براہ مملکت میں جوز تے تھے تو اللہ کے لیے منصب تبول کرتے تھے تو اللہ کے لیے منصب تبوی کی تمینداریاں سب اس

مر کون اور پرامراور و مانی قوتوں کا حصول کی مسلک السحی اللہ میں اللہ کے لیے تقییں سے اول وآخر و طاہر و باطن پوری روحانیت کا کہاس حیات مستعار کا جوابحہ بھی گزاریں اللہ کے لیے گزاریں۔

اس طرز حیات کی تشریخ کے لیے اللہ تعالی نے اپنے انبیاء بھیجے اور کتب نازل فرمائیں۔ بچے فرائض کواوا کرنے کا تھم دیا۔ بچھ چیزوں سے اجتناب کے لیے کہا۔ بیاللہ کی صدور تھیں۔ اس کے اوامرونوائی تھے۔ فاہر ہے اس کے احتام پر چلنے والے نجات پانے والے تھے، انحراف کرنے والے خطاکار تھے۔

ر کھتا ہے۔ تفصیلات میں جیس جاتا۔ اصطلاعات خواہ شرعی امور کی ہوں یا فقہی امور کی ہم

انسانوں نے وضع کی بیں۔ای طرح کی آیک اصطلاح تلندیجی ہے۔ای کے ماسنے آتے

🖈 کونے اور پرائرارر د مالی قرلز ل کا صول 🗢 🖫 💮 تی ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بیاللہ کا ول کس پیرائے تصوف سے تعلق رکھتا ہے، جیسے قادر ہوں، چشتیوں، سپروردیوں بقش بندیوں، شافیوں بسنیوں، مالکیوں، دیوبندیوں، اور بریلویوں کا الگ الگ تشخص ہے۔ہم بیتونہیں کہ سکتے کہان کا ذکر جونکہ قرآن میں نہیں آیا۔لہٰ داسب باطل ہیں نہیں ،ایسانہیں ہے قبلی ولی کامل تصمنزلوں کی ایک خاص بلند سطح پر فائز ہوئے للإذا قلندركهلا يئے۔ چونكه قلندر كاسفرتج يدوتفريد ميں ہوتا ہے۔للبذا و واسيخشق ميں كسي كو ماکن ہیں ہونے دیتا۔ جنگلول صحراؤل میں بودوباش رکھتا ہے۔ کسی سے نہیں کہنا کہ میرے بإس آؤمجي كسي اخبارين اشتهارتيين ويتأكه بين نبهاري حاجت روائي كرون گا-است وائي سمائی ہے فرصت نہیں ہوتی ، وہ نہ کسی مالدار کی تجوری پر نظر رکھتا ہے نہ کسی کو خاطر میں ای التا ہے۔ وہ ڈیرابھی خلق خدا ہے دور لگا تا ہے مگر خلق خدا ہے کہ بارہ بارہ میل کا پیدل پیاڑی سفر ہے کر کے دیدہ دل اس کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ وہ پھر مار تا ہے۔ چھڑیاں مار تا ہے اور جب لوگ والی جیس لوستے دھرنا مار کروس کے گرد بیٹھ جاتے ہیں بلوگول کے سیاہ باطن اور برے اعمال اس کی نگاہ میں آتے ہیں اس کے عشق کی منزل کھوٹی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ گالیاں دیتا ہے۔وہ ان صرول سے دورنکل گیا ہوتا ہے کہ ..... ''لوگ کیا کہیں گے!'' وہ اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے تی کہ اس کے تن کے تار تاریس ، سانس کی ایک ایک آید وشدیس الله بی الله بوتا ہے۔ سردی ،گری بخزاں ، بہار ، ہرموسم اس پر بے اثر ہوجاتا ہے۔ اس کے جسم وروح پر ایک ہی موسم کھلتا ہے۔۔۔۔اللہ کا موسم ۔۔۔۔ ب خانقا ہیت نہیں میرد ہ روحانیت نہیں ، اس کا ایک ایک بل زندگی بخش ہوتا ہے۔ اس مقام كالا كلول حصد تنحلقو باختلاق الله مكامظير بن كراوكول كى رينما ألى كرتا ب-ان کی مشکلات میں مددگار ہوتا ہے کیونکہ بینخودخلق خدا کی طلب ہوتی ہے۔قلندر کسی سے مرتبين جابتابه

فاتر العقل اورمفلوج ذہنوں نے تو واقعی کھے حاصل نہیں ہوسکتا مگریا در کھیں لوگ استے یہ وقو ف نہیں ہوتے جتنا آپ انہیں جھتے ہیں۔ فی زمانہ کوئی کس کے پاس ہر گر ہر گرنہیں

كلف اور براسرار و حالي قو تو ل كاحسول كله المحالي المحالي المحالي المحالية عاتا جے کسی سے بچھ حاصل دصول مدہو۔ بیخو دغرض و نیابیہ جا البازیوں اور نوسر بازیوں میں آ ہے ہے اور جھے ہے بڑھ کرعیارلوگ بوی تحقیق کے بعد کسی روحانی آ وی تک پینجیج ہیں۔ چونکہ کسی حد تک میں بھی آپ کی نظر میں قضور وار ہوں لوگوں کو چلے بتا تا ہوں بھٹش ویتا ہوں ، جا دو وغیرہ کا تو ڑ کرتا ہوں تو یقین مانیئے ۔لوگ میر ہے بیاس وس در ہیں ہیں لوگول سے رپورٹ لے کر پہنچتے ہیں بلکہ میرے سامنے بیٹے کر دوسرے لوگوں ہے سر گوشیول میں یو چھرہے ہوئے ہیں۔ یہاں آپ کا کوئی کام ہواہمی ہے؟ ..... بیس سنتا ہوں اور سوچہا ہوں كه آنچناب س طرح لوگوں كوجابل بے وقوف اور تنجابل و تغافل پسند قرار ديتے ہیں۔ محترم الوَّک تو جار جے روز بھی انتظار نہیں کرتے کام نہ ہوتو ان کے تیور بدل جاتے ہیں۔ زبان میں اوے کی بچائے ملکی ہلکی گنتاخی آنے لگتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی فاتر اُنعقل یا مفلوج ذہن کے گرد خلقتیں ٹوئی بڑتی ہوں ادر لوگ اس سے بیار اور ادب کاسلوک کرتے ہوں جسے آپ بوجا قرار ریج ہیں تو بقین رکھیے کہ وہ کوئی صاحب تصرف ہے۔ آپ اپنے مشاہدے پینظر ٹائی سیجئے۔ آپ ہے کس نے کہا کہ حضرت عمرٌ ،حضرت ابو بکر ٹیا حضرت عثمان کا طریق عمل قابل تفلیر نہیں؟ خدانخواستہ میں نے ندکورہ ہستیوں کے بارے میں ایسا کوئی لفظ بھی کہا ہوتا۔ان ہستیوں کو جو خراج عقیدت اولیا و نے پیش کیا ہے شاید کسی نے نہ کیا ہو۔حضرت عبدالقادر " جیلانی فرماتے ہیں۔ہم سحابہؓ کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑانے والی خاک کی برابری بھی نہیں کر سکتے۔شاید آپ کومعلوم تہیں کہ سلسلہ کی تو ٹیج وین هضرت علی الرتضلی کے در سے پھوٹی ہے دراصل آپ نہیں سمجھ یائے کہ قائدر مجھی اینے انتاع کے لیے کوئی تبلیغی مشن قائم شہیں کرتا ، وہ بھی سنت وشریعت نبی کا ہی چیرو کار ہوتا ہے ۔ بس اس کا طرز ولا بیت اس انداز کانہیں ہوتا۔ وہ بھی در باررسالت کا بی فیضان یا فتہ ہوتا ہے۔اس کا انداز ان کانہیں ہوتا۔ بس اس کا مسلک اسحاب صفی جیسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کوئی کام کاروبارٹیس کرتے تھے یاویٹی کا موں میں مصروف رہتے تھے یا عبادت میں مستغرق ۔ ان کی تعداو تین جارسو کے قریب حقی اور بیلوگ حضور کے سامنے اپنے مسلک پر قائم تھے اور حضور نے ان سے کوئی تعرض ہیں

تر کشفہ اور براسرار ، وعانی نوتوں کا صول کتا ہے۔ کہ استان کے انتااع میں بابا تی نے بھی ساری کیا۔ اگر صحابہ کرام آئیک مزدور جنتی تنخواہ باتے تصفوان کے انتاع میں بابا تی نے بھی ساری زندگی فقر و فاقہ میں گذاری۔ انہوں نے بھی کل تغییر نہیں کیے۔ بلکہ کھلے آسان تلے برفول

<u>کے طوفا نوں میں ،شدید ہار شوں میں چند پھروں پر زندگی کا بیشتر حصہ گزار دیا۔</u>

اب رہا ہے سوال کے میں یا باباجی یا کوئی اورروحانی بندہ پوری قوم کی تقدیم بدل دے تو عرض بیہ ہے کہ ایبا تو اِنبیاء نے بھی نہیں کیا۔ کتنے انبیاء تھے جن کی امتوں نے ان کی مات نہ مانی۔ انہیں اذبیتیں دیں حتی کہ ان انبیاء نے این امتوں کے لیے عذاب کی دعا کی ۔ قرآن ين متعددا بيه واقعات ملتة مين خودحضور صلى الله عليه وسلم كوجهي ابتدامين بريشانيال الثعاني یزیں۔مزاحمتوں نے کس کس طرح ندان کے حوصلوں کوآ زمایا مگر ہمارے ایمان کے مطابق ہرتصرف رکھنے کے باوجود انہیں ای لائحہ کمل کے مطابق اجتماعیت کا تزکیہ باطن کر کے اسلامی معاشرے کی بنیا در کھنا بڑی جوفطرت نے مقرر کیا تھا۔ سوکیا انبیاء کیا اولیاء افراد میں تو اس وفت (لینی نصرف) کو استعمال کرنے کے مجاز ہوتے ہیں اقوام میں نہیں۔ یا لکل ویسے جیسے سورہ کہف میں حضرت موکیٰ علیہ السلام کو ایک شخص ملتا ہے جسے قر آن عکیم میں ''اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ہے ایک بندہ کہا گیا ہے کہ دہ ایک خاص روحانی ڈیوٹی پرمتعین بندہ ہے۔وہ بچوں کی ستی بادشاہ سے بیانے کے لیے توڑ دیتا ہے۔ایک بیچے کول کردیتا ہے۔ایک گرتی ہوئی دیوار بناویتا ہے۔ ذراغور فرمائیں۔ بیتنہا تنہا افراد کے لیے کام کررہا ہے اور کوئی ایک واقعہ بھی قرآن وحدیث میں ایسانہیں جس سے میرثابت ہو کہ سی فرد نے این روحانی قوت سے سی بوری قوم کے دکھ در درور کردیئے ہوں۔ یہ بات اللہ کی سنت کے مطابق اس انداز میں درست ہے کہ سی قوم میں انقلابی روح پھونگی جائے۔اسے درست اعداز میں ایجوکیٹ کیا جائے۔اس میں اجتماعی سطح پہ قلب ونظر کی تبدیلی لائی جائے۔اس میں جذبہ قربانی اور اجماعی سوج پیدا کی جائے۔ لوگوں میں این صحیح لیڈرشپ کو چننے کی صلاحیت پیدا ہو،اجمائی تبدیلی تب بی پیدا ہوسکتی ہے۔

ج میں ہرسال مشمیر فلسطین اور بورے عالم اسلام نے لیے دعا کیں کی جاتی ہیں مکران

مرکن ادر برابراردو مانی قرق و کا محسول کے کا کوئی تنیخ میں الکہ البت الفرادی دعا کیں قریب قریب میں کا کوئی تنیخ میں الکہ اللہ الفرادی دعا کیں قریب قریب میں کی پوری ہوجاتی ہیں۔ ہزاروں سے کو چھئے میری بات کی تا تد کریں گے۔ دراصل بیرکرکٹ کی کی طرح ہے۔ جب بھی پاکستان میں کوئی میچ ہوتو یا علی اللہ اکبر، یارسول اللہ کے فلک شکاف نعروں کے باوجو ذاہم کی ہارجاتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کر بغیر کسی نعرے کے ورلڈ کپ یا جمیدی شرافی بھی لے آتے ہیں۔ اس لیے کہ بیاجماعی مسئلہ ہوتا ہے۔ بیدو و ٹیموں میں کی مسئلہ ہوتا ہے۔ بیدو تو موں کے ماہین قوت کا مظاہرہ ہوتا ہے اور اقوام کے محاطے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ۔۔۔۔۔ ان اللہ تعالی فرماتے ہیں۔۔۔۔ ان اللہ تعالی فرماتے ہیں۔۔۔۔۔ ان اللہ تعالی فرماتے ہیں۔۔۔۔ ان اللہ تعالی فرماتے ہیں آئے۔ کا ترجمہ کیا تھا۔۔

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہیں بدلی نہیں کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا علامہ اقبال نے نرمایا ہے۔

فطرت افراد ہے انماض تو کر لیتی ہے اسماض کو کر لیتی ہے اسمال کے معاف

کونکد ملتو ل کا تظام اللہ تعالی نے صرف اور صرف اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور میرٹ

پر رکھا ہے۔ یہاں کمی کی دعا کسی کا تصرف کا مہیں آئے۔ سواس بات کو یاد رکھیں کہ

رد حا نیت دو طرح کی ہے۔ ایک بندے اور اس کے اللہ کے مابین۔ دو سری بندے اور نظام
حیات کے مابین آپ کی مرضی ہے جے اختیار کرلیں۔ جولوگ بھی اللہ کے بندے ہیں جو
صرف اور صرف اسپے آپ کو اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ سوان کا تقرف زمین کے ایک
مرے سے دوسرے سرے تک ہوتا ہے گرافراد کے لیے ابھی کی روحانی جذبے لی حل کرکام
کرتے ہیں اور ایک ایسے معاشرے کی واغ نیل رکھتے ہیں۔ جس میں اللہ کی بادشاہی قائم
کرتے ہیں اور ایک ایسے معاشرے کی واغ نیل رکھتے ہیں۔ جس میں اللہ کی بادشاہی قائم
کرتے ہیں اور ایک ایسے معاشرے کی واغ نیل رکھتے ہیں۔ جس میں اللہ کی بادشاہی قائم
خلفائے راشدین تھے۔ چونکہ یہ لوگ مادی وسائل سے مادے کی روحانیت کو مخر کرتے

ا کیک بات رہی جاتی ہے۔اسے بھی گئے ہاتھوں دیکھے لیں۔آپ کو بخت اعتراض ہے كه بين " آپ كے مسائل" ميں جو يبلے يا وظيفے لكھتا ہوں تو گويا ميں لوگوں كو ذكر وفكر ميں مست کررہا ہوں، بول کلیساندا دا کورائج کررہا ہوں۔عرض میہ ہے کہ بدلوگوں سے ذاتی اور انفرادی مسائل ہیں اور تجربات نے ثابت کرویا ہے کہ قرآن تھیم جہاں ایک عظیم انقلابی بیغام دینے والی کتاب ہے وہاں اس میں شفا بخشی کی قوت بھی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قربايا..... وَنُعَزَّلُ مِنَ الْقُرآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحُمَةٌ لِلْمُوْمِنِيْنَ....ادرايم قرآك يُس ے موتین کے لیے شفاء ورحمت اتارتے ہیں۔ای طرح قرمایا کہ میرے اسائے حسنی ہیں۔ ان کے ذریعے جھے بیارو اور میں تمہاری بیار کا بدل دول گا۔ پھر عربی کا مقولہ ہے۔ التهجوبة اكبر بوهان .....تجربه بهترين وليل ب.....هم في ان آيات واساء كي فيل ہزار ہاانسانوں کوشفا بخشی محرجاد و کا توڑ کیا، سالہا سال ہے مشکلات میں گھرے ہوئے الوكول كوراحتين بإنتين بهاراتوايمان اس عطاقتور سيطاقتور بوتا يب كدواتعي جوكثير جهتي توتیں قرآن مکیم کی آبات میں ہیں جو جیرت انگیز انزات انہیں خاص انداز میں یا ہے ہے مرتب ہوتے ہیں۔ وہ بہا تک دہل اعلان کرتے ہیں کہ بیاللّٰد کا بی کلام ہے، بھراس کا اعلان بھی کرتے ہیں کہ جس کتاب سے ایک لفظ مرحامتن کی برکت سے انفرادی تفتریریں تک بدل جاتی ہیں،اس سےمطابق کسی معاشر ہے نے کوئی سی قرآنی مملکت بنالی تواس کی تا ثیر ے کتنے بوے مجز ےظہور میں آئیں گے۔

آپ نے کہا ہے کہ محمود الرحمان رپورٹ کیاتھی؟ مشرتی پاکستان کوہم ہے کس نے جدا کیا؟ مشرتی پاکستان کوہم ہے کس نے جدا کیا؟ سانحہ اوہڑ ی کیمپ، ہیروئن کا رواج معاشرے کو دینے والے لوگوں کو بے نقاب کیا جائے تو عرض ہے۔ بیسب مسائل بھی اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں تو بہت معمولی سے روحانی لوگوں کو بھی پوری بوری معلومات ہوتی ہیں مگر

مر سند اور برابر اور و مانی تو تون موسول کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس ہے بھی ایک تدم آگے روحانیت میں اس کو منظر عام پڑلانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس ہے بھی ایک تدم آگے کی بات کہوں ، بڑی بڑی تبدیلیاں جو مما لک اور براعظموں میں آنے والی ہوتی جی ۔ ہماری قبیل کے لوگوں کو بہت پہلے ان کا پند چل جاتا ہے گر اس سلسلے میں تسلیم و رضا کا تقاضا بہی ہوتا ہے کہ بات کو اپنے تک ہی محدود رکھا جائے کسی وقت زبان پر لانے کی اجازت مل بھی جائے تو چند ایک افراد یا متعلقہ اشخاص کو بتا بھی دیتے ہیں۔ لوگوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ان سلسلوں پر خو و مستنفید ہوں اور مادی و سائل سے ان کے حقا کن تک جنبی کی کوشش کریں۔

آخر میں عرض کر دوں کہ سورہ کہف میں حضرت موکی علیہ السلام سے متعلق واقعہ میں مفسرین نے تو لکھا کہ حضرت موکی کو ملنے والے حضرت خضرعلیہ السلام سے تو عرض میہ ہے کہ بیٹھ تھیں۔ کہ بیٹھ تھیں۔ علاوہ ازیں حضرت مسلسلہ قلندری کی سرخیل ہے اور بید قلندر وفت ہے۔ علاوہ ازیں حضرت سلیمان کے دربار میں چیتم زدن میں ملکہ بلقیس کا تحت لانے والے رجل صالح بھی قلندر وفت ہی ہے۔

# روحاني محفل

الصَّلوةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْآنامِ.

۱۱ رئیج الاول کے روز میں ۸ بیج ہے ۱۲ ۱۷ بیج دو پہر تک وفت ہے۔ شل باوضوکر کے اپنے آگے آیک گلاس یائی رکھیں اور ۸ بیج سے پر ۱۲ ابیج تک خدکورہ درود تر بیف بلا تعداد پڑھیں وعاکے لیے ہاتھ اٹھا ویں۔ جی بجر کرا ہے ہرجائز کام کے لئے وعا کریں۔ ہم السینے مرکز میں جب دعا کرتے ہیں تو کوئی پندرہ منٹ تک دعا ہوتی ہے۔ وعا کے بعد فی النور وہ یائی ٹی لیس جو آب نے سامنے رکھا ہوا تھا۔ انشاء اللہ آپ کی ہر جائز دعا بوری ہوگی۔ (4)

www.iqbalkalmati.blogspot.com

#### علامه وبال بيراورسفاء

روحانیت جہاں افراد کے رگ ویے میں ایک بنیادی حقیقت بن کر دوڑ رہی ہے،
وہاں اقوام کی زندگی میں بھی اس کے کرشے اکثر و بیشتر نظرنواز ہوا کرتے ہیں۔ پہلی صدی
انجری کے تجازیوں میں روحانی اقدار کا ارتکاز کیے کیے جبرت ناک کارنا موں کی صورت
میں فلک لازوال نے دیکھا۔ تاریخ کے واقعات اس کی گواہی دیے ہیں۔ دراصل اللہ
تعالیٰ کی وحدانیت پرائیمان کامل اس صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے کہ پوری قوم کی قوم آئیک
ذہمن سے سو ہے ، ایک مقصد ( یعنی اللہ کی بادشاہی ) کا ہدف نگاہوں میں رکھے اور خدائی
طافت بن کر پول شیر دشکر ہو جائے کہ یک جان و بے شار قالب کا محاورہ تخلیق کرنا پڑ
جائے۔ اس کو تو حید خالص کہتے ہیں۔ صرف زبانی جمع خرج تو نعوذ باللہ اس نظر ہے کا تمشخر
جائے۔ اس کو تو حید خالص کہتے ہیں۔ صرف زبانی جمع خرج تو نعوذ باللہ اس نظر ہے کا تمشخر
کا رہے ہیں کہ کی نظر ہے کہ بی جان ہو ہے ہم میٹا بت کرتے ہیں کہ کی نظر ہے کی جزئیں بمارے دل ونگاہ میں کہاں اور کتنی گہرائی تک پیملی ہوئی ہیں۔

اس مختصری تشری کا ایک قابل قدر مظاہرہ یکھیلے دنوں پورے پاکستان میں دور و سکون بنا۔ مجھے کرکٹ سے کوئی خاص دلچین نہیں رہی۔ فاہر ہے بہندو ناپند کے پیانے ہرفرد کی زعدگی میں مختلف ہوا کرتے ہیں۔ سوورلڈ کپ کرکٹ میچوں میں جب پاکستان ایک دو تی ہارکر یکا یک انتا نے چا گیا کہ قوم کی قوم مابوسیوں کے اعمر جروں میں ڈوب گئی نو جھ سے دو حانی طور پر وابستہ نو جوانوں اور میرے بچوں نے بہت چی و بکار کی کہ پاکستان کو اس طرح نہیں ہارتا جا ہے۔ میں نے زیادہ پرواہ ندگی۔ میں اسے گیم بچھ کرنظر انداز کرتا رہا بھر میرے حافظ کے ایک جوان نے آیک بوئی ہی دردناک بات کہی کہ مادر برمیرے دفتر کے بیشتر آفیسرز بھی تیں کے ایک جوان ایک بوئی می دردناک بات کہی کہ مادر بی میرے دفتر کے بیشتر آفیسرز بھی تیں کہ پاکستانی طیم کا خداق اڑا رہے ہیں بلکہ صاحب، میرے دفتر کے بیشتر آفیسرز بھی تیں کہ پاکستانی طیم کا خداق اڑا رہے ہیں بلکہ

کے کوئی اور بہاسرار دومائی قو توں کا حسول کے تام کے نعرے لگاتے ہوئے تم لوگ تھکتے ایک ووقو میہ کہتے ہیں کہ بلاؤا ہے خدا کوجس کے تام کے نعرے لگاتے ہوئے تم لوگ تھکتے نہیں ، کیا مدد کرے گا وہ تہاری ، اسی خدا کے نام برتم لوگوں نے بچاس سال پہلے پاکستان بنا کرایک معاشرے کا معاشرہ درہم برہم کرویا تھا، صدیوں سے بسے ہوئے محلے ، گاؤں ، بستیاں اور شہرند و بالا کر کے رکھ و یہ ہے ، کیا ملاحمہیں ؟ اگر ہندوستان سے پاکستان الگ نہوتا تو اتنی کزور ٹیم تو نہ بنتی ۔

کہنے والوں نے یہ بات خصوص طور پراس وقت کہی جب یا کتنان ہندوستان سے ہار
صی تھا۔ میں نے اپنے علقے کے نوجوا توں سے یہ بات تی تو میرے قوئی پرایک دہشت
ناکے حملہ ہوا۔ کیا تھیل کے میدان میں ہار جیت کوا فراد معاشرہ اس سطح پر لے جاتے ہیں؟
میرے جسم کا رواں رواں کھڑا ہو گیا اور میرے دل کی وھڑکن اس تیزی ۔ البحری کہ میں
قریب تر بب نیم بے ہوئی کے عالم میں چلا گیا۔

اب میں ایک پاکستانی نہیں تھا بلکہ ایک ہندوستانی مسلمان تھا جواس ملک کا س سے کاس شہری تھا جس کی عزت آ ہرور مال ومنال، وقار، زندگی کا ہرسانس ہندووں کے رحم وکرم پرتھا۔ میں ایک شمیری مسلمان تھا جو خاک وخون میں ہنتھڑا ہوا تھا۔ میں ہوئی می پی کا کاایک تعلیم یافتہ کلے کوتھا جوسائیکل رکشا چلا چلا کرونت سے کہیں پہلے ہوڑ ھا ہو چکا تھا۔ میں امی ابو کہنا مجول کیا تھا اور آیک مسلمان ہوتے ہوئے ما تا پاکا وردکر تا تھا کہ مجھ سے میری زبان میر اکھی میرے نظریات شدھی کی بے حم تحریکوں نے چھین لیے تھے۔ ف باتھوں پرسو سوکر میری ریونھ کی بڈی کے مہرے پھر ملے ہو بچھے تھے اور اب میں اسپ بچوں کو بیچنے ب میرور ہوا ہیٹھا تھا۔

پھرائی۔ خوفنا کے جھکے سے میرے واس میرے قابو بیس آھے تو میں نے پہلی بارسو جا، میدان کوئی کیوں نہ ہو، میدان جنگ ہی ہونا ہے کیونکہ میرے ہاوی برحق کا فرمان ہے کہ زندگی جہادا کبرہے۔ و کنند ادر پرامرادروهانی تو تو ل کاهول که کی کارو تو ل کاهول که

میں نے وہ رات اور اگلی تین راتیں ہی وعاکرتے کا ف ویں ۔۔۔۔'' اے قادر مطابق ، یکھیل بی ہی گر پاکستان کواس میں کال کا میا لی عطافر ماتا کہ بید ملک جو تیرے نام پر بتا ہے ہیشہ تیرانشان بن کرزمین کے نقشے پر قائم و دائم رہے۔ اس کا ذرہ ذرہ مہلکارہے ، اس کا پہتہ پینڈ سرسبز وشاداب رہے ، اس کا جھونکا جھونکا اپنے دوش پر خوشبوئے بہار لا دکر ذہنوں اور حواس کے شیشوں میں بھرتا رہے۔

جھے پچھ جرنھی کہ پاکستان جیت رہا ہے ایاررہا ہے۔ میرے وجود کاریزہ مرابیا
دعابنا ہوا تھا اور شرا اپنی چشم باطن ہے ایک اور دکش منظر دکھی رہا تھا کہ اس انجمن میں تہا شی
ہی نہ تھا۔ وطن کا ہر گھر ہی بنے والا ہر ذہ بن عباوت گاہ منا ہوا تھا۔ ول نہ تھے 'المساجد
اللہ'' کا اعلان ہے ہوئے تھے۔ ایک تھیل نے پوری قوم کو تو حید خالاس کا منظہ برینا رکھا تھا۔
ایسے میں نصرت الی تمنا ہے استحقال بن جایا کرتی ہا اور ایسے میں عمران خال کی بجائے
ایسے میں نصرت الی تمنا ہے استحقال بن جایا کرتی ہا اور ایسے میں عمران خال کی بجائے
پوری قوم کی روحانی قوتوں کی فتح تھی۔ کون جائے اس لیمے کس گھر ہیں امیر یا غریب،
پوری قوم می روحانی قوتوں کی فتح تھی۔ کون جائے اس لیمے کس گھر ہیں امیر یا غریب،
ما حب روت یا کنگل بھا حدا قتد اریا مفلوک الحال، کی تھیم ہی کو بخیر کی ذات پات
یا طبقے کے اختصاص ہے باوراء کسی کو نے کھررے میں دو چھوٹے چھوٹے تھے نے ہے
یا طبقے کے اختصاص ہے باوراء کسی کو نے کھررے میں دو چھوٹے چھوٹے تھے رہے ہے
یارگاہ ایز دی میں اشے ہوں تو تلی زبان سے بچھ لگے ہوں اور خداوند ذوالجلال والمجد کواسے بارگاہ ایز دی میں اشے ہوں تو تلی زبان سے بچھ لگے ہوں اور خداوند ذوالجلال والمجد کواسے بعلے کے بور کی ہوں کر کون جائے گئی اڑ ان سے بے بس عقاب کواونی اور خواور نے اور نے باورائی ہو۔ بیان ورفی اور اور خواار الے گئی ہوں ، اور کر کھ کا جس سے بڑا اعز از ہمارا بخت بن گیا ہو۔ بیان ورفی ہون کی جھی۔
ورفی ہون کے ہوں کون ہون کسی ، اور کر کھ کا جس سے بڑا اعز از ہمارا بخت بن گیا ہو۔ بیان ورفیقے سے بڑا اعز از ہمارا بخت بن گیا ہو۔ بیان

کون جانے کن جاندی جیسے بوڑھے بالوں کی چھتر جھالوں میں ہے دانت کا پو بلاسا مندایک بجڑ کے عالم میں کھلا ہوا دراس کا ٹالہ باب قبول کو چیرتا ہوا عرش کو ہلا گیا ہو۔ دعا بھی نمبروں والا تالا ہوا کرتی ہے۔ ایک عدد کم گئے یا زیادہ مرادوں کا صندوق نہیں کھلتا۔ کون مر کشف اور براسرار رو عائی تو تون کا حسول کا ایک اور بید معرکه سر بهوا مگرایک بات اس سلسلے جانے وہ آپ کی دعائقی کہ میری جوقبول فر مائی گئی اور بید معرکه سر بهوا مگرایک بات اس سلسلے میں وثو ق سے کہی جاسکتی ہے کہ پوری قوم کی روحانی طافتوں کا ایک نقطے پر مرتکز بموتا ا جابت

ي حتى دليل ہے اور سه بوري قوم كى روحانى قو تول كى فتح عظيم تقى ۔

کرکٹ کے میدان میں ورلڈ کپ تو حاصل ہوا گر مجھے ایک تعین بھی وے گیا جس کا تذکرہ حضرت علامدا قبال نے کیا ہے اور کہا ہے ۔۔۔۔ '' ذرائم ہوتو ہے مٹی بوی ڈرخیز ہے ساقی''۔۔۔۔ایک قوم جوکر کٹ کے تیج یا ایک کپ کے لیے اینا تن کن وھن اور دوحانی خروش داؤ پرلگادے ، اس کے سامنے کوئی کرکٹ میم جیسا تعلق سیاسی گروہ کوئی بڑا مقصد دیکھتو ہے قوم کیا نہ کرگز رے گی۔

# ہوائے درہ خیبر ہے تحو انتظار اب بھی کہ اسلامی کہ جائے کوئی رہموارد حشت پرسواراب بھی

میرے دوست حسین شاد، شاعر، کہانی نویس، ڈرامدنگار بائی پاس کے آپریشن سے
گزرے تو ڈاکٹر سائرہ نے کہا ۔۔۔۔'' شاوصا حب! اب ہم آپ کو آپریشن کے لیے بہوش
کرنے لگے ہیں۔ آپریشن کے بعد آپ رات بھراسی بہوشی کے عالم میں رہیں گے۔ کل
صبح میں آکر آپ کو جگاؤں گی، آپ میری آ واز سنیں گے۔ جب آپ آ واز سنیں تو گہری
سانسیں لینے کی کوشش کریں جوں جوں آپ یہ کوشش کریں گے، آپ واپس آئیں گے شاد
صاحب! یہ صرف اور صرف آپ بر ہے۔ ہم جا ہے ہیں آپ ہمارے پاس او ف آئیں گر

ڈاکٹر سائزہ آیک تیقن، آیک عزم اور آیک روحانی قوت سے شاد کے ذہن میں اپنا پیغام اتارری تھیں۔ان کاشفیق چیرہ اور اینوں کی کی آواز شاد کے باطن میں زندہ رہنے کی آرزوکو ہزار توانائی سے بیدار کررہی تھی۔آخری جملہ جو ہے ہوش ہونے سے پہلے شادکویا د رہا بیتھا۔۔۔۔'' شادصاحب! آپ کل منح بیدار ہونے کے بعد تازہ شعر بھی سنا کیں گے۔'' www.iqbalkalmati.blogspot.com

## مر کشتہ اور پراسرار روحانی قوتوں کا حبول کی پھیائے ہے۔ …… چھروہ خواس واور راک ہے ماور اور وہتا چاتا گیا۔

کامیاب اپریشن کے بعد دوسری شیخ ڈاکٹر سائرہ کی آ واز سنائی دی ..... 'شادصاحب! آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میری آ واز سیس کے اور گہری سانسیں بھی لیس گے آپ وعدے کے مطابق ایسا کریں تب میں آئی ہیں اسلمنے نہالوں گی۔''

شادکو بیآ واز برسول کی مسافت سے سنائی دی۔ اس آواز میں ایک روحانی عزم تھا۔

حکم تھا۔ اپنائیت تھی گرشاواس آواز کے ملکوتی روٹنل میں کھویا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کون کہتا ہے۔ یہ واکٹر سائرہ ہے۔ یہ ویا کے نفس ولیہ ہے، جواپئی سیجائی سے جھے زندہ رکھتا جاہتی ہے۔ میرے بیوی بچول کے لیے، میرے عزیز ول کے لیے دوستوں کے لیے اور سیمین شاد کے لیے۔ شاد نے اپنی تمام قو تیں بچت کر کے ایک گیری سائس لی۔ اسے وہرایا اور وفتہ رفتہ تو سیجن بنائی گئی۔ واکٹر سائرہ سائرہ ساسے کھڑی تھیں۔ ایک ملکوتی بالا انہیں اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھا۔ وہ سکرارہ تھیں اور وعدہ یا دولا ری تھیں کہ شاو آپ نے تا زہ شعر سنانے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ شاعرے شعر سنانے کی فرمائش اسے زندگی بخشے کے لیے کافی ہوتی ہے گرسو چنا ہوں ، ڈاکٹر سائرہ دن میں کتنی عبادت کرتی ہیں۔ کتنے کڑے بجابدوں میں سے گزرتی ہیں، بوری جابدوں میں سے گزرتی ہیں، رب کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے ، اور وہ کس روحانی مرتبے یہ فائز ہیں ، کون جانے ۔۔۔۔۔۔ میں شاد بخیر وعافیت ہے۔ اللہ تعالی اسے اپنے بچول کے ہمر پہتا لیہ سلامت در کھے۔ حسین شاد بخیر وعافیت ہے۔ اللہ تعالی اسے اپنے بچول کے ہمر پہتا لیہ سلامت در کھے۔

چند ماہ بہلے''بتان عجم کے بجاری'' کے عنوان سے ایک خط کا جواب دیا گیا تھا ، پھرائ انداز کا مخضر ساخط ایم اے جادید صاحب نے برمینکھم انگلینڈ سے لکھا ہے۔ پہلے آپ خط پڑھ لیں ۔۔۔۔۔ پھرمبر اجواب مطالعہ فر مائیں۔ www.iqbalkalmati.blogspot.com

# مر کون اور پرابر ارده مانی تر تو ن کا حسر ل که هنگاهی می کان اور پرابر ارده مانی تر تو ن کا حسر ل که هنگاهی می

# روحانیت کیاہے

روحانیت کیا ہے کے بارے میں مضامین کا جوسلسلہ شروع آپ نے کردکھاہے کہ چلو میں بیٹھ کرا ہے خیالات کوا یک نقطہ ہر مرکوز کر کے قوت ارادی میں پیختگی پیدا کرنا روحانیت ہے۔اگریمی روحانیت ہے تو بے تو ہے ویرب کے سلیبیوں میں بھی ہے۔ بلکہ یہاں تو خاص طور یر سیمل توجہ سے اثر یقریر حالت نوم پیدا کرنا لیمن (Hypnotism) کے ادارے کھول ر کھے ہیں۔اپنے خیالات کو آیک نقطہ پر مرکوز کرنے کی مشق سے قومت اراوی پیختہ کر لیما پھر جن انسانوں کی قوت ارادی پختد نه موان کی قوت ارادی کوکنٹرول کر سے انہیں وہ چیزیں وكهانا جواصل مين وه نه بهون ليعني دوسرون كوفريب نگاه مين مبتلا كرنا -اس كے توعام يهال شلیور بڑن پرمظا ہرے ہوتے رہے ہیں۔ان کوتو یہاں کوئی پیریا اولیاءالٹرنیس مانتاا ورشہ ہی ان قومی مظاہرات کوکوئی کرامات کہتا ہے۔اگریمی روحانیت ہے۔تواسلام سے تواس کا کوئی تعلق ندہوا۔ تو پھرمحترم صاحب میر پٹھول کس کئے کررہے ہیں۔ میدخالص تضوف کی چیز ہے جوعیسائیوں اور میہود بول نے ایک سازش کے ذریعیمسلمانوں میں داخل کردی ہے۔ ا كرستارون بركندين ۋالنےوالى قوم بے كارونكى ہوجائے اور بساط زندگى بيس استكےسب مہرے مات ہوجا کیں۔ ہنددستان میں جن لوگوں کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے اس تضوف کے حاملان تنے۔ اسلام ہے تصوف کا کوئی تعلق نہیں۔ بقول علامہ اقبال۔تصوف اسلام کی سرز مین میں آیک اجنبی بودا ہے۔ اس کے تعران تصوف شریعت کلام - بتان مجم سے پیاری تمام \_ دراصل دشمنان اسلام نے قرآنی قوت سے خالف ہو کرمسلمان علاء سے بھیں بذر بعدائے علاء قرآنی حکومت سے وین اسلام کو بوجا پاٹ کے ندہب میں تبدیل کر دیا۔ اوراو پر ہے مسلک موسفندی تضوف کی ایسی ٹمع سازی کی کہمسلمانوں کو بھیٹر بکریاں بنا کے ر کود یا کہ کوئی جدهر کو جا ہے ان کو ہا تک لے جیسے اب سیلیس ان کو ہا تک رہے ہیں۔ انسان دداشیاءے مرکب ہے۔مادی جسم جو مختلف معدنی اشیاء کا مجموعہ ہے۔دوسری ہے اس کی ذات (نفس)جسم کی نشو ونما کیلئے مادی خوراک کی ضرورت ہے۔اور ذات کی

🗴 کلف اور پرامراررومال قو تو ں کاحسول 🖍 😂 🏖 🛇 انشو ونما کیلئے غیر مادی خوراک کی ضرورت ہے۔نشو ونما یا فتہ جسم اس دنیا کیلئے ضروری ہے اورنشوونما یافتہ ذات موت کے بعدی زندگی کیلئے ضروری نے تا کدوہ اپنا ارتقاء جاری رکھ سکے۔جسم کی نشودنما مادی خوراک لینے سے ہوتی ہے اور زات کی نشودنما مادی خوراک دوسر مے ضرور متندوں کو دیئے سے ہوتی ہے کیونکہ اس سے ذات کو غیر مادی خوراک مکتی ہے۔ان دونوں ضرورتوں کا انتظام صرف قرآنی حکومت کے نظام اسلام کا معاشی نظام کرتا ہے جوالصلوٰ ق والز كؤ ة كے دوستونوں پراستوار ہوتا ہے اور اسكى بنياداجتماعی طور پر دينے پر متحکم ہوتی ہے۔جس سے دنیا میں انسانی ذات نشو دنما یا جاتی ہے۔ یہ ہے روحانیت اللہ تعانی کے رنگ بیں رنگ ہوجاتا۔ بینی قرآنی حکومت کے طرز زندگی نظام اسلام کے انتاع میں صدیشریت میں اللہ تعالیٰ کی صفات پیدا کر لینا اور ذات کونشو ونما یا فتہ بنالینا۔اے کہتے ہیں روحانیت اسی کیلئے یا کتان قرآنی حکومت سے نفاذ کے لئے حاصل کیا تھا۔ ریضوف کے چلوں کے ذریعے نفس کو مارنا روحانیت کی ضد ہے۔ اس سے روحانیت کمزور ہوتی ہے اور انهانی مقصد ذات باروحانیت کی نشوه نما کرنا ہے۔ جوصرف قرآنی حکومت کے اتباع میں زندگی بسر کرنے سے ہی ہوسکتی ہے۔ بیخود فرین میں روحانیت کے نام سے نصوف کے چلو میں کریں مار نا کاریضنول است ۔ایم ۔اے جاوید برینکھم۔انگلینڈ

4

جواباً عرض ہے کہ بیہ خطابھی محترم پرویز صاحب کے نظریات سے کشید کیا گیا ہے۔ جملے تک وہی ہیں جو پردیز صاحب نے اپنی کتاب' تصوف کی حقیقت' میں لکھتے ہیں۔اس سلسلے میں علامہ اقبال کا ایک شعراور آیک جملہ دلیل کے طور پر بار باردقم کیے جاتے ہیں۔ جملہ ہے:

> '' تصوف اسلام کی سرز مین میں ایک اجنبی بودا ہے۔'' اور شعرے۔

### حر کننے اور براسرار روطانی قرق لی کا حصول کا معنی اور براسرار روطانی قرق لی کا حصول کا معنی کا معنی کا معنی کا م ترکیان، تصوف، شریعت کلام بتان عجم کے پیجاری تمام

اس عظیم خراج تحسین کے بعد پرویز صاحب کے لیے یہ بات بے حدسوہان روح تھی کہ علامہ آخرالا مرمتھوف بن گئے اور چھتری والے بابوں کے بیاس اٹھتے بیٹھتے رہے ۔علامہ صاحب ہے زبانی شکو ہے کہ دوران وہ بہت ہے ایسے واقعات بھی بیان کیا کرتے تھے جو انہوں نے خود دیکھے۔ یہ پرویز صاحب کی مختاط فطرت کا تقاضا تھا کہ آنہوں نے نضوف کی حقیقت بیس علامہ اقبال صاحب کے بارے میس اپنے مشاہدات کو جگر نہیں دی بلکہ '' روزگار فقیر'' اور دورری کتاب کے حوالے سے علامہ اقبال کے متھوفانہ خیالات کا اظہار کیا۔ پرویز صاحب نے انہوں کے فائد خیالات کا اظہار کیا۔ پرویز اسا حب نے تفوق کی حقیقت میں علامہ اقبال کی زندگی کو تین اووار میں تقسیم کیا ہے۔

الہ ابتداءے سے ۱۹۱۷ء تک تصوف کی فضا سے متاثر ہوئے۔

الہ ابتداءے ہے اواء تک تصوف کی فضا سے متاثر ہوئے۔

### 

۳\_ – ۱۹۱۸ء سے ۱۹۳۸ء تاوفات پھرتصوف کے حق میں رہے۔

تصوف کی حقیقت کا ایک باب تو بڑاہی دقیع ہے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کا کیجھے حصہ قارئین کے مطالعے کے لیے ضرور دیا جائے۔

'' بہتو خیر پھرمشرق ہے جہاں رہیا نہت عام ہے مغرب نے بڑے بڑے فلاسفروں اور سائنسدانوں کی میرطالت ہے کہوہ عمر کے آخری جصے میں خانقا ہوں اورخلوت کدوں میں سکون کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں۔

- ا۔ ایڈنٹنن طبیعات کا پروفیسراور طبیعی کا سَات کا تحقق ہے۔'' نیچیراآف دی فزیکل ورالڈ'' اپنی سائنسی تحقیقات بیش کرتا ہے مگر آخری باب روحانیات پہلکھتا ہے کہ رموز کا مَنات معلوم کرنے کے لئے ایک یہی ورست ذراجہ ہے۔
- ۲۔ سرجیمز جیسن بلند پاریرعالم ریاضیات ہے۔ وہ ریاضی کے اصول وسلمات دریافت کرتے ہوئے اس نتیج پر پہنچا کہ بیاصول قلب اٹسانی کے دریافت کردہ ہیں اور

### حر کنف اور پراسراوروحانی قوتوں کا حسول کی کھی گئی گئی کا عمول ک

خارجی کا کنات جمارے قلب کا بی آیک پرتو ہے۔ یہاں جمارا ریاضی وال ریاضیات سے نکل کر باطنیت کی واد یوں میں جا پہنچاہے۔

۳۔ برگسال جیبا زبروست مفکر اور دانشور اپنی آخری تصنیف' دی ٹوکسورسز آف موریکی اینڈریلیجن' ہیں خالص باطنی دعوت پرلکھتا ہے۔

سم۔ مشہورروی ریاضی دان اوس پنسکی ریاضی دان ہوئے ہوئے آخر کارگر جیف جیسے بوتاتی باطن برست کے آشرم میں جا پہنچاہے۔

ہے۔ برٹر بنڈرسل جو قد ہب سے تو سخت متنفر ہے گرا پنی آخری عمر میں کہتا ہے کہ و نیا کے بڑے بڑے فلاسفروں نے سائنس اور باطنیت کی ضرورت کوشلیم کر لیا ہے۔ عقل صرف ہم آ ہنگی بیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ظلیقی قوت نہیں ہے۔ خالص منطقی و نیا میں ہم آ ہنگی بیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ظلیقی قوت نہیں ہے۔ خالص منطقی و نیا میں ہمیں انسان کا وجدان ہی سب سے پہلے تی حقیقت تک پہنچتا ہے۔ اس نے ان خیالات کا ظہار Essayoh Hysticism & Logic میں کیا ہے۔

ے۔ پر وفیسر جودمجھی آخری عمر میں مراقبہ میں ہیشا ہوا مکتاہے۔

بیا قتباس اور بھی بہت میں مثالیں پیش کرتا ہے۔ میں ای پیا کتفا کرتا ہوں کہ جود کھانا مقصود تھا وہ سامنے آگیا ہے کہ پرویز صاحب کے مطابق بیسارے دانشود اور سائنسدان سخت غلطی پر منے جو ساری زندگی تو ہاویت سے وابست رہے گرآ خرالا مردوعانیت کے آگے گئے فیک سخت بیات تخت جرت کا گھنے فیک سخت ہے۔ پرویز صاحب اور ان کے شاگر دان رشید کے لیے بیات تخت جرت کا باعث ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ آخر علامہ اقبال اور بیتمام فرکورین عقل کے رموز اسرار کی مقیاں سلھاتے سلھاتے صاحب جنوں کیوں ہوگے؟ تو عرض بیاہے کہ ہم سب جو تھوڑی گھیاں سلھاتے سلھاتے صاحب جنوں کیوں ہوگے؟ تو عرض بیاہے کہ ہم سب جو تھوڑی

تر کف اور به امرار دومانی قوتوں کا صول کی سیستی تہیں ویتی جوفلسفہ ویدا نت نے دیا ہے کی خینہ قول کی آئینہ دار ہوتی ہے بہند ہے کو مٹنے کا وہ سبق نہیں ویتی جوفلسفہ ویدا نت نے دیا ہے کہا ہے آپ کو بھنگ، چرس ءانیون اور دوس سے نشوں کی سرنگ میں ڈبوکر مٹا دو۔ اسی فلسفے کو ہم بھی ان صفحوں میں بیان کرتے ہیں۔

علامدا قبال عليه الرحمة ولى كامل مصدروحاني صاحب مقام حضرات ان كا روحاني درجه المعاش رسول محلال المحتل المح

"میری بیوی حضرت علامہ کے مرقد بیدوروکراس طرح التجائیں کرتی رہیں۔ جیسے
اپنے ساسنے موجود کسی محفق سے کو گفتگو ہوتھوڑی دیر بعد وہ بولی کے حضرت علامہ نے کہا ہے
کہ ہمارا بیٹا افتاء اللہ تندرست ہوجائے گا۔اس کے بعد میری بیوی نے حکیم الامت کی قبر
سے تھوڈی کی مٹی لی اور بانی میں کھول کر بیچ کو بلا دی ،ہم نے تھوڑی ہی مٹی اور لی (ان
ونوں مزارا قبال ابھی پختہ تیس بناتھا) اور والیس وزیر آبا درواند ہوگئے۔ میری بیوی بیٹی باتی
میں کھول کھول کر بیچ کو بلاتی رہی خدا کے فضل سے بچہوزیر آبا درجانیے بیٹیتے تھیکہ ہوگیا۔"

مر کشف ادر پرامرار دو مانی قوتوں کا جھول کی چھول کا کھیا۔

یہ بات مدنظر رکھنے والی ہے کہ بیان کرنے والا پروفیسر ڈاکٹر ہے اور بچہ چھرسات سال کا ہے اسے علامہ اقبال کی کرامت ہی کہا جائے گا۔ بقایا خط کا جواب آ گے ملاحظہ فرمائے۔ تاکہ بیس بہت می ہاتیں کھل کر کہ سکوں۔

محترم قارئین! قبر پررونا اور مٹی اٹھانے کائمل ایک شخص کائمل تو ہوسکتا ہے۔ شریعت میں اسکی گنجائش نہیں۔

# روحاني محفل.

معمول کے مطابق جعد کے روز میج و بیجے ہے دیزاا بیجے تک حسب ذیل وظیفہ پرِ جا جائے گا۔

ا - پہلے ایک تبیج درود شریف کی پڑھ لیں۔

٢\_ يُحرِيّا سَمِيعُ اللَّهُ عَا يَا مُجِيّبُ الدَّعُوَاتِ.

لین اے دعاؤں کے سننے والے اے دعاؤں کو قبول کرنے والے ، بلا تعدا و پر حیس۔
ایک گلاس بیاک صاف بیانی سامنے رکھیں۔ پورے ساڑھے گیارہ بجے دعا کے لئے ہاتھ اٹھالیں بی کھول کر دعا ما تکھیں ، یا در کھیں بید دو کلمات جو آپ نے برڑھنے ہیں اسنے طاقتور ہیں کہان کو سلسل بڑھنے والے کی دعا تھی رونہیں ہوتی ....انشاء اللہ العزیز اپ کی دعا تمیں مجمی رونہیں ہوتی ....انشاء اللہ العزیز اپ کی دعا تمیں مجمی رونہیں ہوتی ....انشاء اللہ العزیز اپ کی دعا تمیں مجمی رونہیں ہوتی ....

www.iqbalkalmati.blogspot.com



# روحا نبيت اورتضور

انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس کا علان خود خالق کا گنات نے فرمایا۔۔۔۔۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں۔۔۔۔ فرمایا میں علامت ہے جن ایک ایسی محدود مخلوق کا نام ہے جو آج تک متازعہ فیہ ہے۔ کوئی اسے الگ غیر مرنی مخلوق ما نتا ہے تو کوئی اسے انسانوں میں ہے۔ ہی محرائی یادیہاتی مخلوق کردا نتا ہے۔ نبا تات جمادات ، حیواتات ، درند ہے ، جرند ہے ، برند ہے کی تشریح کی تشریح کی گرفت یا بازیرس کے دائر ہے ہے خادج ہیں۔ رہ کیا انسان تو اس میں جو کی خطرت نے رکھا اس کی تشریح ایک عربی افتیاس میں نہایت فاصلاندا نداز میں بیان کی سیمی خطرت نے رکھا اس کی تشریح ایک عربی افتیاس میں نہایت فاصلاندا نداز میں بیان کی سیمی ہے۔ اس کا ترجہ پیش کرتا ہوں۔۔

"الله تعالی نے فرشتوں کو پیدا فر مایا ، عقل کے ساتھ مگر شہوات کے ساتھ ، اور بغیر۔ حیوانات کو پیدا فر مایا ، بغیر عقل کے اور شہوات کے ساتھ ، اور بی نوع انسان کو پیدا فر مایا۔ عقل اور شہوات دونوں کے ساتھ۔ سو بی نوع انسان کو پیدا فر مایا۔ عقل اور شہوات دونوں کے ساتھ۔ سو اب اگرانسان کی عقل اس کی شہوات پر عالب ہوجائے تو وہ فرشتہ ہے اور اگراس کی شہوات اس کی عقل پر عالب آجا کیں تو دہ حیوان ہے۔"

بالقاظ دیگراللہ تقائی نے انسان کو تجزیدی صلاحیت، اچھائی برائی کی بچپان، نیک و بدکا اختیار دیا اور جاو بے جاکی تمیز عطافر مائی۔اس خوبی بیس اگر کسی تخلوق کی شمولیت انسان کے ساتھ ہے تقوہ جن ہیں کیونکہ اللہ تقائی نے فر مایا ہے۔ و ما خطفت المجن و الانس الا لیسعب نبون ۔۔۔۔۔ یعنی ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف ایٹی عباوت کے لیے پیدا کیا۔ بیس اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس آیت مہار کہ کے مطابق و و بی مخلوقیں ایس ہو اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس آیت مہار کہ کے مطابق و و بی مخلوقیں ایس ہو مکلف ہیں جو ملکف ہیں گونہ نواب کی ذہبے دار ہیں۔ اس بادے ہیں جنات کیے؟ کن حال ت بیں؟ کس انداز ہیں مکلف ہیں؟ ہم اس بات کونظر انداز کرتے ہیں کیونکہ فی الحال حالات ہیں؟ کس انداز ہیں مکلف ہیں؟ ہم اس بات کونظر انداز کرتے ہیں کیونکہ فی الحال

www.iqbalkalmati.blogspot.com

یہ بات بھی خالق کا گنات اور احادیث کے مطابق واسیح اور ائل ہے کہ ان وومکلف مخلوقات میں سے انسان افضل ہے و بسے بھی ہے بات پاید جوت کو پہنچی ہے کہ ہمار سے علم و بھین کے مطابق ترام اخبراء علیم السلام نوع انسانی میں سے منصر جنات میں سے کسی نبی مسلم کسی میں مسلم کسی میں سے محمل نبی سے محمل نبی میں ہے کسی میں ہے۔ جنات میں ہے کسی نبی مسلم کسی میں ہے۔ جنات میں ہے۔ کسی نبیل ہے۔ کسی میں ہے۔ کسی میں ہے۔

اب روال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اشرف الخلوقات کیوں ہے؟ ایسی کون کو فی اس میں ہے کہ اے دومری مخلوقات سے افضل گردانا گیا؟ .....اس سوال کے دوجواب ہیں ..... ایک روحانی دومرا دنیاوی میں ہے کہ اس دنیاوی نقط نظر سے انسانی جسم ہے سے خوبصورت بھی نظر آتا ہے عقل د آتا ہے اور سب سے کارآ مد ساخت بھی رکھتا ہے علم حیاتیات ہمیں یہی بتا تا ہے عقل د شعور اؤر تحقیق وجس کا جو ملکہ اسے عطا کیا گیا کی اور مخلوق کوفر اہم نہیں کیا گیا۔ انسان کو بہ شرف حاصل ہے کہ ذر سے سے خورشید تک پھر سے ہیر سے تک نبا تات سے جمادات تک مردوپ اپنی ذات بھی رکھتا ہے۔ اس کا باطن سور ن کر گئتے ہوئے کی رہے ہے جو ایسی کی ماند ہے۔ جسم جا تھ کی طرح نباتات کی صورت خود ہردان چ ھتا ہے اور سبز سے کی طرح نباتات کی صورت خود ہردان چ ھتا ہے اور سبز سے کی طرح نباتات کی طرح ذیف جائے تو ہڑے ۔ در تدہ بن جائے یا فرشتہ زیادہ فابت ہوتا ہے۔ جب جا ہے جوان بن جائے ۔ در تدہ بن جائے یا فرشتہ زیادہ فابت قدم ثابت ہوتا ہے۔ جب جا ہے جوان بن جائے ۔ در تدہ بن جائے یا فرشتہ دس سیر سے اور بدفطرتی ہیں اسے میکال حاصل ہے۔

چونکہ انسان کتب ساوی کے مطابق اس کا تنات میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ آخری کا تخاق ہے۔ لہٰذا انسان سے پہلے کی تمام مخلوقات کا کل انسانی وجود میں رکھا گیا ہے یا دوسر کے نفقوں میں شاید انسان ہی ایک ایس مخلوق ہے جو ہردوسری مخلوق کے بیرائے کو ایپ اندر رکھتا ہے۔ اس کے باطن ہے آگاہ ہوسکتا ہے اس کی حقیقی ما بیت کو پاسکتا ہے، ایپ اندر رکھتا ہے۔ اس کے باطن ہے آگاہ ہوسکتا ہے اس کی حقیقی ما بیت کو پاسکتا ہے، یا تال کے اندھیروں سے افلاک کی وسعتوں تک سفر کرسکتا ہے اس سے زیادہ فیطین صاحب یا تال کے اندھیروں سے افلاک کی وسعتوں تک سفر کرسکتا ہے اس سے زیادہ فیطین صاحب یا تال کے اندھیروں اللہ جل سٹا شدنے اور کوئی نہیں بھائی۔

مر کشد اور پرامرار دو مالی قرتوں کا حسول کے پھی تھی ہے۔ وی تھی میں مار زیا ہے ا

یوقتھیں ظاہریت میں نظرآنے والی انسانی صلاحییں جن کا اظہار آئے دن بنی نوع انسان دنیا کے اطراف میں کرتار ہتا ہے۔ یہ بہت طویل موضوع ہے اس پر بے شار کتابیں لکھی جا چکی بیل بے شار تحقیقات صفحہ قرطاس پر موجود بیں گر ابھی تک بڑے بڑے ساحب علم لوگوں نے آخر کارانسان کے بارے میں اپنی معذوری کا ہی اظہار کیا ہے اس لیے کہ انسان کے بارے میں خود انسانی معلومات آئے میں نمک کے برابر ہیں ۔ صاحب بسے کہ انسان کے بارے میں خود انسانی معلومات آئے میں نمک کے برابر ہیں ۔ صاحب بھی رت لوگوں نے جو انسان کو عالم اصغر قرار دیا ہے تو پی غلط تیں ۔ افسوس ان صفحات میں آئی مین نمی ہونے والی تحقیقات کی مبسوط تشریح کریں۔ مین ہونے والی تحقیقات کی مبسوط تشریح کریں۔ بین کی کے یہاں چین کیا جا سے وہ ہم چیش کرتے ہیں۔

 کر کفنادر برامزاد و مانی قرق کا صول کی درخت آپ کنزد کی درخت کو اطلاع آپ کوشدت سے باوکرتا ہے تو اس کا کر دارنزد کی درخت آپ کنزد کی درخت کو اطلاع و بیتا ہے، پھر میدودخت آپ تک اس خبر کو پہنچا تا ہے۔ آپ اسے وصول تو کرتے ہیں گر آپ کا سے فیونڈ نیس ہوتا۔ لہذا آپ سوچے ہیں کہ پچے ہوا ضرور ہے گر معلوم نہیں کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کے چینل درست ہوں تو یقینا آپ اس پیغام کو ترف بحرف وصول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے چینل درست ہوں تو یقینا آپ اس پیغام کو ترف بحرف وصول کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک و کیسی ، جیب اور قابل خور بات سناتا ہوں۔ آسٹر بلیا کے صحرائی ملاقوں میں مجتنی دہتے ہیں۔ جنہیں (Aborigins) کہا جاتا ہے۔ ان کا کوئی ایک ٹھکا نہ منہیں ہوتا۔ کنبول کی صورت میں جانوروں کی طرح پائی اور خوراک کی اطاش میں پھر سے منہیں ہوتا۔ کنبول کی صورت میں جانوروں کی طرح پائی اور خوراک کی اطاش میں پھر سے میں۔ وہ کی ہوائی میں بیتا ہوں ہیں بین ان کی جیت ہے۔ ان کا لباس ان کے جم کی کھال ہے۔ وہ کوئی کی آئیس بہنے۔ وہ کوئی کی آئیس بہنے۔

چندسال پہلے سائنسدانوں کی ایک فیم نے ان حبیبوں کے پاس جا کر ان کی طرز زیست وغیرہ کاملی مطالعہ کرنے کے لئے پچھ عرصہ صرف کیا اوران کی ایک جیران کن طاقت کا انکشاف ہوا۔ وہ یہ کہ ایک قبیلے کے مختلف کنے ایک دوسرے سے میلوں دور گھوم پھررہے ہوں اور کسی کنے کا کوئی فردمر جائے یا مرر ہا ہوتو تمام کنبوں کو پید چل جا تا ہے اور وہ اس کنے کا طرف چل پڑتے ہیں۔ انہیں یہ بھی پید چل جا تا ہے کہ وہ کنبہ کہاں ہے۔ سائنسدانوں نے یہ داز معلوم کرنے کی بہت کوشش کی لیکن سے بہٹی خود بھی بیان شرکر سائنسدانوں نے یہ داز معلوم کرنے کی بہت کوشش کی لیکن سے بہٹی خود بھی بیان شرکر سے کہ کہ گال سے بیاں سائنسانوں کے یہ دائے میں بیان اور دل بی دل میں کہتا ہے کہ فلاں مرک ہے ہوں۔ وہ سب دراز گئے ہوئے کہ نوں کو ذہن میں لاتا اور دل بی دل میں کہتا ہے کہ فلاں مرک ہے ہیں۔ آ جاتے ہیں۔

سائنسدانوں کی اس فیم نے تی بات کیے۔آیک معرفیتی سے کہا کہا ہے کسی دورافیادہ

می کنے کو بلائے میش نے چند سیکنڈ کے لیے آئک میں بند کیں پھر کہا کہ وہ آجا کیں گے۔ چوتے یا نچویں رووہ کنید آئیا۔ سیا منسدانوں نے حساب نگایا تو پند جلا کہ بیکنیہ جہاں ہے آیا ہے وہ چکہ ایک سومیل سے کھوزیادہ وور ہے۔

یہا کی واضح شوت ہے اس حقیقت کا کہ انسان میں دیڈ ہواورٹی وی کی طرح پیغام اشر کرنے کی اور پیغام وصول کرنے کی طافت موجود ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم شہروں، قصبوں اورد پہات میں رہنے والے لوگ اس خدا وا دطافت کا استعال کیوں نہیں کر سکتے۔ اس سوال کا جواب بالکل واضح ہے۔ وہ جبٹی موجودہ دور کے تہذیب و تعدن اور کی رست دور زندگی گذارر ہے ہیں۔ انہیں روییے کمانے کی ضرورت نہیں لباس کی ضرورت نہیں۔ جائز و ناجا تز طریقوں سے بیسہ کما کر بیش لباس پین کراور بن سنور کراکے دوسر سے نہیں۔ جائز ی حاصل کرنے کی انہیں ضرورت بی بیاب کا کر بیش لباس پین کراور بن سنور کراکے دوسر سے پر برتری حاصل کرنے کی انہیں ضرورت بی نہیں۔ ان میں جموع اور فریب کارئ نہیں۔ سوائے خوراک اور خواجش ہوتی ہی تبیں ۔ اس وجہ سے این کے دلوں میں کوئی اور خواجش ہوتی ہی تبیں ۔ اس وجہ سے این کے دلوں کی روحائی تو تیں اپنالورا کا م از خود کرتی ہیں۔ اس جو بیم میں تہیں۔ ہورے کو کھی اس ۔ وہ کوئی کی بدی ہے وہتم میں تہیں۔ ہورے دو کوئی کی بدی ہے عادی کی میں میں تامل ہو چکا ہے۔ ہمارے کوئی کھی براور بھاری روحی گناموں کے بوجھ سے کراہ دری عاوات ہور خواجش سے ناموں کے بوجھ سے کراہ دری عاوات میں موالے کوئی کوئی کوئی ہوں۔ کوئی کی بدی ہے عادی کی این کے برائی دورے کیا خاک ہماری راہنمائی اور مدر کرے گا؟

چند ہفتے ایک مشق سیجے۔ کسی نہا کر ہے ہیں اپنے ذہن کوتمام خیالات سے پاک کر

کے بدن ڈھیلا چھوڈ کر بیٹھ جا کیں ۔ تھوڈی دیر بعد محسوں کریں کہ آپ کا سارابدن رہیم کا بنا

ہوا ہے۔ بدن میں کہیں تناوئیس ، پھڑکا نوں میں روئی ٹھونس لیں۔ وقت ایسا ہوکہ اردگرد شور
وشغب نہ ہو، گراییا وقت بھی نہ ہوکہ آپ کے قریبی ریڈ یوٹیشن کی نشریات بند ہوگئی ہوں۔
اس لیے بری شدت ، گہرائی اور شجیدگی سے تصور کریں کہ آپ اس زمین کے طاقتور ترین
ریڈ یوسیٹ اور دنیا کے ہرریڈ یوسیٹ کی نشریات وصول کر سے جی س سے جی ہیں۔ کان بند

الم النادر برابرارزد مال قوق الاصول الم المحتل الم

ای طرح آپ ٹیلو بڑن پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔دوردرازا ہے عزیروں کو پیغام
بھی بھیج سکتے ہیں۔ان کے پیغامات وصول بھی کر سکتے ہیں۔۔۔۔ای کو ٹملی پیشی کہتے ہیں۔
عنت کرنے والے کے لیے یہ کوئی مشکل کام بیں ۔۔۔۔ البتہ آئن اورشوق کی شدت بے حد
ضروری ہے۔ بہی ملاحیت نہیں کسی بھی صلاحیت کولیں بفضول کا ذریو ایک بی ہے۔ اپنے
مقاصد کو پانے کے لیے مسلسل محنت ۔ مب بھی آپ کے اندر ہے۔ جو کن کہنے کے ساتھ بی
آپ کے اندر کھ دیا گیا تھا۔ اس کی دریافت اصل کے سے ۔ فدرت نے آپ کے وجود
ہیں مختلف چاہیاں لگائی ہوئی ہیں۔ ہرچائی آپ کی ذات میں ایک الگ ملاحیت کے بیٹ
کوئی ہواران کی آب مامٹری Master Key سے میں ایک الگ ملاحیت کے بیٹ
کانصور ہے گر نصور کو تو ہم ہر لیو، ہرساعت، ہرروز استعال کرتے ہیں اور کوئی پیٹ ہمارے
کانصور ہے گر نصور کو تو ہم ہر لیو، ہرساعت، ہرروز استعال کرتے ہیں اور کوئی پیٹ ہمارے
اندر ٹیمن کھانا پھروہ کلیداعظم کوئی ہے جو ہمارے اندر صلاحیتوں کے درکھول دیت ہے؟

ذراغور سے نیں۔زندگی میں ہماراعموی وطیرہ یہ ہے کہ ہم حقیقت میں اپنے تصور کو بہت کم استعمال کرتے ہی ہیں حالانکہ جو بچھ حاصل کرتے ہیں۔تصور کی حرکت سے تی حاصل کرتے ہیں۔مثلاً ہمیں بھوک گئی ہے۔ نوراہماراتصور کھانے کے حصول کی طرف جاتا ہے۔ہم کھانا منگوالیتے ہیں اور کھالیتے ہیں۔ہمیں ایک پنیل خرید نی ہے۔ہماراتصور ہمیں جو کنے اور پراسراور دو مان تو تو رہ کا صول کی دیا ہے۔

ہاہر جانے کے لیے تیار کرتا ہے ہم گھر سے نکلتے ہیں، دکان پہونیجے ہیں اور پنسل ترید لیتے
ہیں۔ بیدہ چیزیں ہیں جو ہماری دسترس بیس آتی ہیں اور باسانی ہم حاصل کر سکتے ہیں لافوا
ان کے بارے ہمارانصور بھی مدہم ساہوتا ہے۔ ہاں وہ چیز جو ہماری دسترس سے باہر ہو، دور
ہو یا سٹیٹس اور مال حالت وغیرہ کے باعث حاصل ندہو سکتی ہو، اس کے لئے ہمارے تصور کی
ہو یا سٹیٹس اور مال حالت وغیرہ کے باعث حاصل ندہو سکتی ہو، اس کے لئے ہمارے تصور کی
ہو یا سٹیٹس اور مال حالت وغیرہ کے باعث حاصل ندہو سکتی ہو، اس کے لئے ہمارے تصور کی
مرے پاس آتے ہیں۔ ان کی کیفیت و کیمنے والی ہوتی ہے۔ ایسے تو جوانوں کو جب بھی
مرے پاس آتے ہیں۔ ان کی کیفیت و کیمنے والی ہوتی ہے۔ ایسے تو جوانوں کو جب بھی
دو حاتی مشتول کی جانب لگایا گیا۔ دنوں میں کا میاب ہوئے کے ونکہ آئیس اپنے منصب کے
مصول کے لیے ہرشے طاقتور طریقے ہے کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ لہذا وہ اپنے اصل
مقصد کو نہ بھی پاسکیں گے تو میرے و کیمنے میں بھی آیا ہے کہ دہ رہ حاتی منازل ہوی ہیں۔
سے طرک تے ہیں۔

سواگر آپ این اندر ریڈ ہو کی آواز سننا جائے ہیں ٹیلی ویژن کے پروگرام دیکھنا جاہتے ہیں یا کوئی اور الی ہی صلاحیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو این تصور کو پوری شدو مد سے استعال کریں تصور چونکہ کلیداعظم ہے اس لیے وہ خود بخو دان مخصوص جا بیوں کوئر کت

### جر کشف اور بما سراررو مانی تو تون کا صول کی گیاری کا است میں لے آئے گا جن کی آب کو ضرورت ہے۔

کرکٹ ، ہاکی یاکسی اور کھیل کے کھاڈڑی ہوں سب اپ تقبور کی قوتوں کو استعال کے بغیر کوئی مقام حاصل ہیں کرسکتے۔ وہ گیند پھینکتے ہوئے شدت سے تصور کرتے ہیں کہ مخالف کھاڈی آؤٹ ہوئے الگائد کھیلتے وقت پی تصور کرتے ہیں کہ چھکالگا کہ لگا، یہی تصور ان کی مشقوں کے درمیان بھی کام کرتا ہے آپ جس شئے ہیں بھی ماسٹری حاصل کرنا جا جے ہیں ایک طاقتور تصور کا ساتھ دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔

اس کتے کو جننا مضبوط تھا میں گے اتی جلدی کامیاب ہوں گے آب کے وجود میں جنتی پراسرار اور تخلی تو تیس ہیں انہیں بیدار کرتے ہوئے بار باریہ بات یا در تھیں کہ تصور کی ایک طاقتور لہرکوئی آپ کے کام کو تکیل دیڑا ہے۔

# وظيفه

اَللَّهُمَّ اَحْفَظُنَا مِنْ مُحُلِّ بَلاءِ اللَّهُ نَيَا وَعَذَابِ الْانْحِرَةِ مسلسل بلا تعداد برُسُها جائے گا۔ سامنے آیک گلاس یانی رکٹیس۔ پورے ساڑھے بارہ بجے دعا کریں پھر یانی پردم کر کے پی جا کیں۔ اللہ تبارک وقعالی آپ کی آرز و کیں پوری فرما کیں گے۔

دعا میں اپنے بیوی بچوں ، اپنے گھریارا پی مال و دولت ، اپنے عزیز وا قارب اور بالخصوص وطن اور عالم اسلام کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کوتمام زمنی اور آسانی بالخصوص وطن اور عالم اسلام کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کوتمام زمنی اور آسانی بلاؤں سے محقوظ رکھے۔ دشمنول کے شرسے اخیار کی سازشوں ہے ، چوروں ، ڈاکوؤں ، قاتلون اور دھوکے بازوں سے اپنے حفظ وامان میں رکھے۔

نوث وظيفة شروع كرنے سے پہلے أيك تنج السطّلوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيّدِ الْآنَامِ پڑھيں اورا يک تنبيج وعاکے بعد پڑھيں۔(9)



#### ارواح

اس بات کا جواب بہت میں ہے۔ دراصل اس میں ذیل کے مراحل کو سیھنے کی ضرورت بڑتی ہے۔

ہارے ہاں ایسے تمام روحانی معاملات کوشکل سے مشکل تر بنا کر پیش کیا جاتا ہے تا کہ ہر کس ونا کس اس میں نہ پڑے۔اس کے بھی دو پیہلو ہیں۔ایک تو کم علم اور کم ظرف روحانی لوگ چندا کیے چھوٹے موٹے روحانی گرسیجھ کر نہیں چاہئے کہ ان کی برتری مجروح ہو ۔ مختلف ہنروں اور فنون کے ہارے میں بھی ہمارار وہیہ بھی ہے کہ کوئی طبی نسخہ ہماری تحقیق میں آگیا تو سینے میں لے کر مرکئے ،کسی کو بتایا نہیں یا اگر کوئی طبی نسخہ ہماری تحقیق میں آگیا تو سینے میں لے کر مرکئے ،کسی کو بتایا نہیں یا اگر کوئی طبی نسخہ ہماری جی مینوفینچر کر سے نے کی صلاحیت پیدا کر لی تو اسے صدری راز کہہ کر

كتف اور پراسرار روحالي تو تول كاحصول 🗨 🌊 🌊 🔾 خاندانی طرو انتیاز بنالیا۔اس کا منتجہ ہے کہ جارے علوم وفنون اہل مغرب کے مقابلے يربهت يحيے رو كئے بيں ....مناہے ايك نا درروز گار درزي پر جب نزع كا عالم طاری ہوا تو اس کے سکتے بیٹے نے یاؤں پکڑ کر کہا، آبا اب تو بنا دے احیمی تربائی کرنے کا کیا راز ہے۔مرنے والے نے بیٹے سے کان میں کہا....." جی تو اب بھی نہیں جا ہتا کہ بیراز افشا کر دول گرتو تو میرا خون ہے۔ بچھے بتا تا ہوں ، الحِينَ مْرِيالَى كے ليے سوئی میں دھا گہ جِيونا ۋالے ہیں ..... ' مير کہ کر دہ تو را ہی ملک عدم ہوا مگر ہمارے لیے بیسوال چھوڑ گیا۔ کیا ہمارے ان خوش نصیب خطوں پر انفرادی صدری رازوں کی کالی گھٹا ہمیشہ جیمائی رہے گی اور کیا ہم ہمیشہ بدنصیب رہیں گے؟ دوسرا پہلو بیہ ہے کہ خود عالموں نے بڑی تنگ و دواور جان ماری کر کے سیجه حاصل کیا ہوتا ہے اور وہ بخیل ہوجاتے ہیں اور بخل فنکنی کا جموت نہیں دیتے۔ آپ کو ہڑی عجیب بات بتاؤں۔ بلیک آرٹس نامی کتاب کامصنف کھتاہے کہ جب دوسری جنگ عظیم میں جرمنی بونان فنتح کر چکا تو اس کا ارادہ شام پرحملہ کرنے کا ہوا۔ بہودی ماہرین قبالہ استھے ہوئے۔رانوں رات ایک عمل اجماعی سطح یہ کیا گیا اور جرمن فوجوں کے رخ روس کی طرف موڑ دیے گئے۔ بول یہودی بھی ن مجھی کے گئے اور بیبودی مال ومنال سے بھراہوا شام بھی کے سمیا۔

ہوسکتا ہے آپ بھوے اس بات میں اختلاف کریں کے ایب کسی عمل ہے نہیں ہوا بلکہ
اس کی واضح سیاسی وجوہ تھیں۔ ہوسکتا ہے میں بھی آپ سے انفاق کر جاؤں یا شاید سرے
سے بی بید کہوں کہ اجتماعی روحانی تو تیں ایسا کرسکتی ہیں مگر میری اس بات سے آپ ہر قیمت
پر شفق ہوں گے کہ جن اقوام کے ہاتھوں میں زمین کا اقتدار ہے۔ ان میں واضح خوبی یہی
ہے کہ سائنس ہو یا عمرانیات ، فلف ہو یا طب ، تو ہم پرسی ہو یا جادوان کا ہرقدم اجتماعی طور پر افستا ہے اوراجتماعی مفاد کے لئے اضحا ہے۔ اس طرح روحوں کو بلانے کے عمل میں بھی ان کا اضحا ہے اوراجتماعی مفاد کے لئے اضحا ہے۔ اس طرح روحوں کو بلانے کے عمل میں بھی ان کا مقام طرح روحوں کو بلانے کے عمل میں بھی ان کا مقام طرح روحوں کو بلانے کے عمل میں بھی ان کا مقام طرح یو بین ہو ہے۔ ایک اکیلا دو گیارہ کے اصول پر ان کی ذاتی روحانی تو تیں جو ہر لحظ انسان میں موجود ہیں ، ایک اجتماعی کا دش سے اصول پر ان کی ذاتی روحانی تو تیں جو ہر لحظ انسان میں موجود ہیں ، ایک اجتماعی کا دش سے

### مر کننے اور پراسراور و حالی قو قوں کا حسول کے ان کا ان کا سول کے ان کا میں۔ بار آ ور بموجا تی میں۔

"You can (Desmond shaw) ان کو بعض کتب مثلاً (Speak with your dead, "How you live ween you اور Speak with your dead, die. اور مطابق ارواح کے بلانے کا عمل کیا ہمل درست تابت ہوا، مگران اعمال کے مطابق ارکم تین آ دمیوں کا ہوتا ضروری ہے جواجھے میڈ بم ہوں۔ اجھے میڈ بم کی تعریف ہے جوہ جھے میڈ بم ہو، اس میں جھوٹ ، فریب مکراور بدکاری کی جھلک تک ند ہو۔ انسانوں سے بیار کرنے والا ہو نظریات کوئی وجہ البھیرت قبول کرنے والا ہو مرکم بحث ندہوں۔

ہینا ترم میں بھی وہی محض عام طور پر ہینا ٹائز کیا خاسکتا ہے جس میں بیتمام خوبیاں ہوں۔ اس طرح ہینانسٹ بھی ان خوبیوں کا مالک ہوتو کا میاب ہوسکتا ہے۔ میرکلیہ تجربات کی کسوئی پر بالکل درست تا بت ہواہے۔ مشرق ہو یا مغرب بیا کیک حتمی اور دائمی اصول ہے كه جمونا ـ دعا باز ، بدكار به اصول اور ايخ كردونين سے طالمان سلوك ركھنے والا تخص زندگی کے کسی میدان میں کامیاب نہیں ہوسکتا ۔قسمت سے ہوبھی جائے تو اس کی کامیانی کا ٹھ کی ہنٹریا ٹابت ہوتی ہے للندا کا میاب روحاتی بندہ زمین کے سی خطے میں ہواس کے خصائص ایک جیسے ہوا کرتے ہیں۔رہا وضوا ورمنسل تو بیرحفظان صحت کا احیمال اصول ہے۔ اور پاک دیارغ یاک صاف جسموں میں ہی ہوا کرتے ہیں۔انسان اشرف المخلوقات ہے، بيدائش طورير ياك ہے يانى اس كى جسمانى غلاظتوں كو دوركرتا ہے اسے ياك نبيس كرتا کیونکہ یانی میں یاک کرنے کی صلاحیت ہوتی تو کتے خزیر اور دیگر نجس جانوروں کو بھی یا ک تر دیتا یجس تو ہمار ہے ذہمن ہوتے ہیں۔ تایا کے ہماری سوچیس ہوتی ہیں ہوآ ہے یقین مانیں جلے کشی میں روحیں بلانے یا مؤکل حاضر کرنے میں بنیادی خیٹیت ذہن واقکار کی یا کیزگی کی \_ حَى كَهْمَارُكَارِدُمُّلَ بِهِي يَهِي حِيانٌ الصَّلُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ـ " بے شک نماز فخش اور برے کامول سے روکتی ہے۔" اگر آب نماز بڑھتے ہیں اور بدی آپ کے اعمال سے خارج نہیں ہوتی تو اس میں نماز کا کوئی قصور نہیں ۔ آپ ایے خیالات کا ترکید کریں۔ اپنی ذات سے جنگ کریں ،اپنے آپ کوسیائی۔ نیکوکاری اور یاک

ت کنے اور پرامرار رومانی تو توں ہوسول کی سے اس کے اور پرامرار رومانی تو توں ہوسول کی سے اس کا مادی بنا کی میں خیالی کا عادی بنا کمیں ، یکی سچاوضو ، یکی سچافسل ہے ، پھر پانی بھی آپ کو پاک کر ہے گا ، آپ کے جلے ، دعا کمیں اور وظیفے بھی بامراد ہوں گے۔

ارواح كويانة شركلياكي بى كام كرتائ ألبعنس يَمِيلُ الى الجنس .....کند جم جنس با جم جنس بر داز \_ کبوتر یا کبوتر باز با باز ......اگرآ ب شراب پینتے ہیں ، بدکاری کرتے ہیں۔جھوٹ بولتے ،فریب کاری کرتے ہیں اور آپ کی زندگی میں روحانی بالیدگی اورروح کے ارتقاء کا کوئی تصور ہی نہیں۔ تو پھرآ پ کے پاس آئیں گی بھی ایسی ہی روحیں جوخود بھی اپنی بنیا دی زندگی میں نیکوکار نہ ہوں گی۔ ظاہر ہے اليسيمل سے آپ كوفا كدہ بھي كيا ہوسكتا ہے۔ بال كالاعلم يعنى محراسودكرنے والوں کی طرح آپ گندے مندے رہ کران خوفنا ک سفلی ارداح ہے رابطہ بیدا کر سکتے ہیں جوقر آن تھیم سے مطابق اولیائے اہلیس ہیں۔اہلین ان پروی بھی بھیجا ہے۔ الہٰذا، گندم از گندم ہروئند جواز جو' جیساعمل کریں گے ویسا نتیجہ یا ئیں گے۔ - خوب جان لیس که قر آنی اعمال کا دامن تھاہتے والے ان لا فانی سیائیوں کو مان کر ان پر عمل کر کے چلیں سے جو خدا اور اس سے رسول معظم نے بتائی ہیں تب کا میاب ہوں گے۔علاوہ ازیں سیاسباب کی دنیا ہے۔اس میں خدائے خلاق ومجیدنے یہی جا ہاہے کہانسان بیلے مادی طور برا بن ہرمشکل کومل کرنے کی کوشش کرے۔ بیار ہو تو دوا دار وکرے۔بار بارنا کام ہوتا ہے تو تجزید کرے کدوہ کہاں غلط کہاں سیجے ہے۔ ا پنی غلطیوں کی اصلاح کر ہے۔اپنے طریقہ کار کا جائزہ لے۔ یہی زندہ اقوام کرتی۔ ہیں۔اور جب بید کیھے کہ کوئی جارہ ہیں چل رہا۔ ہرجانب سے دبیز اندھیروں کی يلغار ہے، ہر دنیاوی ممل نا کام ہو چکا ہے تب روحانیات کا وامن تھاہے، تی الفور کامیانی ہوگی۔لوگ نہایت معمولی معمولی سے کاموں سے کئے بھا گے آتے ہیں۔ ا کیے عورت آئی سینے لگی ..... 'محترم! جارے ہمسائے جاری دیوار کے ساتھ کتا باندھتے ہیں، آپ اس کتے ہے ہمیں نجات دلائیں ۔ بیدن بھر بھونکتا ہے ہماری و یواریرٹا نگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے، ہمارے لئے عذاب بنا ہواہے .... بن نے کہا'' ہمسایوں سے جا کر کہو کہ وہ اپنا کٹا اپنی دیوار کے ساتھ باندھیں ..... جواب

مر کشنے اور پراسرار روحانی قریق کا مصول کا میں گئے۔ ملائے۔ ووٹیس مانیس کے۔

محویا بیفرض کرلیا گیا کہ ہمسائے ہیں مانے گالہنداروحانی منصب پر جیٹھا آ دی ایسے ہی کاموں کے لیےرہ گیا ہے۔

خدارا اییا نہ سوچیں روحانی منصب پر پہنچا بہت خوش بختی اور جال جو کھوں کی بات ہے۔ یہ تو تلوار کی وھار پہ چلنا ہے کونکہ دنیاوی مزیر کرنا، اپ تنس کی بلی کواپ اشاروں پر نچانا، معاملات حیات میں درست کو قبول اور نا درست کو مردود ہجھنا۔ شرک کشا ہے تک کو باس نہ سیکنے و بنامعمولی بات نہیں۔ کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب تمام آرام تمام آساتیں رکھتے ہوئے انسان کوساوہ اور کبرونخوت سے مبرازندگی اختیار کرنا پڑتی ہے لہذا آساتیں اور خوب یادر کھیں اور خوب اور کبرونخوت سے مبرازندگی اختیار کرنا پڑتی ہے لہذا بیادر کھیں اور خوب یادر کھیں کے اگر دو جارا نے کی اسپرین سے مردردیا نزلہ وزکام دورہ و سکتے ہیں تو ان عملیات تک نوبت نہ پہنچا ہیں۔ بلکہ ہرکام میں اپنی پوری تو تیس پوری ملاحیتیں مسرف کر دیں اور اگر ہر مادی وسیلہ ناکام جو جائے تو بھر ضرور۔ بالطرور ان جیرت انگیز امراری قو توں سے رجوع کریں جنہیں بہرحال مالک وعقار کل نے ''کن' کے کارخانہ حبرت ہے دھیون' کی صورت جروف والفاظ اسارہ اعداد ادادراشیاء میں پوشیدہ کردیا۔

میراسالهاسال کا تجربہ ہے کہ نفوش جلسم ، وظیفے اور دعا کیں سوفیصد ابنا اثر رکھتے ہیں مگر اس یقین کے ساتھ کہ ان میں اثر ڈالنے والا خدائے عزوجل ہے۔ دعاؤں کو تبول فرمانے والا بھی وہی ہے۔ نقد مرین بدلنے والا بھی وہی گرہم اپنے کیس کو انھی طرب پیش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ روحائی آ دی ایک پا کباز ایدو کیٹ ہوتا ہے جو جائز و ناجائز کو پر کھنول کر پہلے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے بھر جب مدی کا دعوی درست پاتا ہے خوبصورت پیرائے میں در ہار خداوندی میں پیش کردیتا ہے اور وہ عاول دعیم مولائے کل جو بینا والا زوال قونوں کے باعث ہر لمحدا ہے بندوں کی النجائیں تبول کرنے کے لیے بے تا والد زوال قونوں کے باعث ہر لمحدا ہے بندوں کی النجائیں تبول کرنے کے لیے بے تاب رہتا ہے جیشم زون میں الجھے راستوں کو ہموار اور سیدھا کرویتا ہے۔

روحانی بندہ مرف دوصورتوں میں ناکام رہتا ہے ایک توبیہ کہ مسائل حق پر ندہو، ناجائز کو جائز بیان کر ہے، ایسے لوگ کا لےعلم سے تو فائدہ اٹھا کردیٹی عاقبت ہر باد کر سکتے ہیں مگر مقرآنی علوم سے پچھ حاصل نہیں کریا تے۔ دوسرے دہ مسائل جو مایوسیوں ، ٹا امید یوں ک

اللہ تعالیٰ کوتوی مطلق، مقدار مطلق اور مادر مطلق یا ورکرتے ہوئے اسے ناامید ہوجاتا
اس کی ذات بے پایاں پر بداعتادی کا اظہار ہے۔ بیس نے ایسے لوگوں کے لیے بھی اپنے آپ کوبعض اوقات بے بس پایا۔ بیتو ٹھیک ہے کہ ان حالات بیس بھی وہ قادر مطلق سب کچھ کرسکتا ہے۔ آپ کی تنوطیت اس کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی گروہ آپ ہے اتنی تمنا تو رکھتا ہے کہ آپ اس کے بندے ہو کراس پہکامل اعتماد رکھیں۔ بید بیار کا سودا ہے بندہ وا آقا بیس بیدا والی رشتہ الوٹ ہوتا جا ہے۔ بھی نہ مشنے والا ہونا جا ہے۔ ہوسکتا ہے وہ خود بی جس بیدا ذوال رشتہ الوٹ ہوتا جا ہے۔ بھی نہ مشنے والا ہونا جا ہے۔ ہوسکتا ہے وہ خود بی جس بیس تو ت برداشت عطافر یا کرآ زمار ہا ہو۔ عریز ان من بچھ بھی کرلیں ، آخر ہمارا مجاو ماوئ تو ہیں ہے۔ کس میں ہمت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ہماری دادری کر سکے۔

بعض او گوں نے کسی برظام کیا ہوتا ہے۔ کسی پتیم کے مال کسی بیوہ کی بے جارگ برا پی خوشالیوں کی بنیادر تھی ہوتی ہے۔ ایسے او گوں کوہ وہ کھ لگتے ہیں جن کا ندوا کسی کے پائی تیں ہوتا۔ بے اولا در ہتے ہیں۔ کوئی ایسی بیاری لگ جاتی ہے جو کسی دوا کسی دعا سے نہیں جاتی ۔ دن رات ایسے افراد میرے پائی آتے رہتے ہیں۔ چھے لفظوں میں آئیس ہر بات سجھا تو دی جاتی ہوتی ہے گرکم بی اسے بچھ پاتے ہیں۔ زیادہ تر اپنی لگائی ہوئی آگ میں جھلتے رہتے ہیں۔ نیار مرف آگ میں جھلتے رہتے ہیں اگر پچھ حقد ارکوان کا حق نہیں دیتے۔ خدرا اے چیرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں آگر پچھ تو تو توں نے ایسا کیا ہے قو ان کا علاج حرف ادر صرف تن کو پہچانا ہے۔ اپنے خفود الرجیم آقا سے معافی ما نگٹا اور حقد ادرکاحی والیس کرنا ہے۔ ایسے لوگ خوب جان لیس ان کا مداوا وہ تی

لتر کشف اور برامرار و حانی تو تون کاحسول کی پیشنگ اور برامرار و حانی تو تون کاحسول کی پیشنگ

ہے جو میں نے لکھا ہے۔ بڑے سے بڑا صوفی بڑے سے بڑا قلندر بڑے ہے سے بڑا ہو۔ آ دمی بھی ان کی کوئی مدد بیس کرسکتا کیونکہ ایسے لوگ اللہ نتعالیٰ کی بکڑ میں ہوتے ہیں۔

قریب قریب ہرسال اپنی بہوکوظالم اور بیٹی کو مظلوم بھسی ہے، ای طرح عام طور پہ ہر بہوا بنی ساس کوظلم کا ہیو گی اور اپنی مال کو رحمت وشفقت کا مرقع بھسی ہے، حالا تکہ خدا اور رسول کی نظر جس بیر بہت ہزی گنہگاری ہے جہال کہیں بہوا پی ساس کو مال سے بروے میں کیا رسول کی نظر جس بیر بہر کی گنہگاری ہے جہال کہیں مہوا پی ساس کو مال سے بروے میں کیا کرتی ہو اور ساس بہوکو بیٹی کانعم البدل بھسی ہے۔ ان گھر وال کے جنت نظیر ہونے میں کیا شک ہوسکتا ہے۔ وہ بہوئیں جن کی تن کے پھول ابھی مرجھاتے نہیں ہوتے ایک الگ گھر کا مطالبہ دائے ویتی بیں خواہ شو ہر کے حالات اجازت دیتے ہوں یا نہ دیتے ہوں۔ ان سے مطالبہ دائے ویتی بیں خواہ شو ہر کے حالات اجازت دیتے ہوں یا نہ دیتے ہوں۔ ان سے خیادہ موسکتا ہے اور وہ ساسیں جو سپر دل کی چھاؤں بیں بہو کمیں لا کر ان سے حسد اور مناور کے گئی بیں ان سے زیادہ خدائی اصولوں کو تو ڑنے والا کون ہوسکتا ہے۔ سے سد اور مناور کے جبی موسکتا ہو تی بی موسکتا ہے وہرہ مور نہیں ہوتے۔

دیکھنے میں آیا ہے کہ بے اعتنائی تشدد اور بدزبانی کرنے والے نئو ہرکی ہوی نہایت نیک بخت سلیقہ شعار اور باوقار ہوتی ہے۔ اس کے برعکس نیک اور شریف النفس مردول کی بیویاں بھو ہڑ، بدزبان اور فرد فرد سے شوہر کی بدصفتیاں بیان کرنے والی ہوتی ہیں یہ کلیہ تو نہیں گرعام طور پرمعاشر ہے میں بہی صورت حال نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ درست نا درست کے بیانوں ہا ایمان ندر کھنا۔ ناحق کوحق سمجھنا ہے۔ ہر شخص اپنی کھانی اپنی زبانی سناتے ہوئے ایسی الیمی ڈنڈی مارتا ہے کہ حاضرین می کرانے زمین کا مظلوم ترین آدمی سمجھنے لگتے ہوئے ایسی الیمی ڈنڈی مارتا ہے کہ حاضرین می کرانے زمین کا مظلوم ترین آدمی سمجھنے لگتے ہوئے گئے مقتم شہیں۔ وہ دلول کے حال جامنا ہے۔

اپ حالات کو پر کھیئے۔ ایما نداری سے سوچئے کہیں آپ ہی تو غلطی پر نہیں ہیں؟ اگر
ایما ہے توا پنی اصلاح سیجئے۔ وہ جس کے دامن بیکوئی داغ دھبہ نہیں۔ اپنے خدا کی نظر میں
سرخرو ہے۔ اسے شاید کسی طلسم بھی علم کی ضرورت نہیں ، ضرورت ہے تو اپنے نظریے کو
درست کرنے کی۔ ایسے لوگوں کی دعا میں اثر بھی ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے عملیات بھی
اس تیزی سے کام کرتے ہیں کہ جیسے را کرٹ فضا میں چلا دیا گیا ہو۔

جر کئنداور پراسرار دوخانی تو توں کا حصول کی جی ہے۔ گئی گئی گئی ہے۔

قار کمین کرام! میرے اس مضمون کو وعظ نہ مجھیں۔ میں نے آپ کورو جانبت کا ایک بنیاوی اصول بتایا ہے۔ اس کا خلاصہ رہے کہ روحانبت کا وہ مقام حاصل کرنا جہاں انسان روحانی معالج یا ماہر روحانیات کہلانے کا حقد ارہوتا ہے بہت جی صبر آزما کام ہے۔ اس کے لیے دنیا کی تمام آسائش ، مجموک، نیندہ سکھ چین اور جائز لذتیں بھی ترک کرنی پڑتی ہیں۔ لفس کا گلا گھونٹمایز تا ہے۔

دوسری بات جو میں نے کئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک درود ، وظیفہ اور دعا قبول فر ما تا ہے کین ہرکی کو دعا کی قبولیت کاشرف حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے بدنھیب اوگ اپنے قلب ونظر اور روح کو باک نہیں کرتے۔ اگر آئیس جھوٹ ہو لئے کی عادت ہے تو نمازیں پڑھتے ، وظیفے کرتے اور جھوٹ بول بول کر دوسروں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ فریب کاری نہیں جھوڑ تے۔ مال باپ کا احتر ام ان کے دلوں سے نکل جا تا ہے۔ مال باپ کا احتر ام ان کے دلوں سے نکل جا تا ہے۔ مال باپ کا احتر ام ان کے دلوں اور فریب کا رروح آپ کی دعاؤں اور وظیفوں کو اللہ کے حضور قبولیت نہیں والسکتی۔

تیسری بات ریے کہ بدعا دات والے ناپاک روحوں والے دوسروں کا اور اپنوں کا دل دکھانے والا جب عبادت اور وظیفہ کرتا اور دعا ما نگتا ہے تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ اللہ کو دھو کہ دیے رہا ہو۔ وہ و نیا کی لذتیں چھوڑ ناہی نہیں چاہتا۔ ایسے لوگوں پر وظیفے الٹا اثر بھی کر جاتے ہیں۔ وہ کوڑی کوڑی کے بختاج ہو سکتے ہیں۔ کسی لاعظاج مرض میں بہتلا ہو سکتے ہیں اور وہ ای دنیا ہیں جہنم دیکھ لیتے ہیں۔

روحانیت کا کوئی بھی ممل (جو کسی روحانیت کے ماہر نے بتایا ہو) کرنے اوراس سے کامیا بی حاصل کرنے کے لیے میسوئی ہنفسیاتی توانائی اورروٹ کی یا کیز گی لازی ہے۔(۱۰)



# روح کیاہے؟

اس کا کنات اور تخلیق کا کنات پرخور کریں۔ اللہ تبارک وقعالی نے اس کا کنات کی تخلیق کی چرفرشنوں کو بیدا کیا اور جنات کو پیدا کیا۔ قر آن تھیم کے مطابق یہ ووتلوقیں انسان سے پہلے اس کا کنات میں موجود تھیں تو ظاہر ہے کہ ایک تلوق اس کی عباوت کا حق اوا کرون تھی کیونکہ اس کو پیدا ہی اس مقصد کے لئے کیا گیا تھا کہ وہ تہجے وتحلیل کرے، دوسری تخلون جنات تھی جوآگ سے پیدا کی گئی ۔ اس کا آتی وجود کا کنات میں موجود تھا۔ ابلیس کودیکھا جنات تھی جوآگ سے پیدا کی گئی ۔ اس کا آتی وجود کا کنات میں موجود تھا۔ ابلیس کودیکھا جنات تھی جوآگ ہوا ہے انوان عباوت تک اور عباوت سے نافر مائی تک کا سفر طے کرتا ہوا العنت کا طوق کے میں ڈالٹا ہے اور قیامت تک کے لئے مردود ہوجاتا ہے بیا کی عضر مارے سامنے آتا ہے۔ ایک باغی عضر مارے سامنے آتا ہے۔

تر شخف اور براسراد روحانی فرتون کا حصول کا میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا ۔۔۔۔ ''جوہیں جانتا ہوں کے جوز بین پر فساد کر ہے گی اورخون بہائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ۔۔۔ ''جوہیں جانتا ہوں وہ تم تہیں جانے '' ۔۔۔۔۔ اس کا مقصد ہے ہوا کہ اس میں کوئی نکته ایسا تھا جوانسان کے بارے میں مضمر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فر مار ہے ہیں اور بھر اللہ تعالیٰ نے آدم کوسب اسماء سکھائے۔ فرشتوں ہے سوال ہو چھاوہ نہیں بتا سکھ۔

تواس سے نابت ہوتا ہے کہ موجود ہے وہاں پر فرشتہ بھی موجود ہے وہاں پر جن بھی کہ وجود ہے وہاں پر جن بھی کہ وہور ہے وہاں۔ ابلیس کے بار سے بیس قرآن میں ہے کہ وہ جنوں بھی سے وہیں بیآ دم بھی موجود ہے اوران دونوں سے کہاجار ہا ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے سے کہا۔ "جو میں جانیا ہوں وہ تم نہیں جائے" " نے فرشتوں کا ایکا کی سجدہ کر دینا اس یات کہا ۔ "جو میں جانیا ہوں وہ تم نہیں جائے تھے کہ اس میں کوئی بہت بڑا راز مضمر ہے جو شاید ہمارے کی دلیل ہے کہ دہ ضرور سے جائے گئے کہاں میں کوئی بہت بڑا راز مضمر ہے جو شاید ہمارے اوراک تک نہ پہنچا ہو۔ اب ایک بہت بڑے صوفی جو گروجیف کے شاگر دسے جس کا ذکر میں جہا ہے ہیں ۔ وہ ایک بہت بڑے صوفی جو گروجیف کے شاگر دسے جس کا ذکر میں میں وہ تھی ۔ "اس کا تنا ت کو ایندھن کی صرور ہے تھی۔ ابنا کو کہتے ہیں ۔ ان کا تنا ت کو ایندھن کی صرور ہے تھی۔ ابنا ان کو کہتے ہیں۔ "اس کا تنا ت کو ایندھن کی صرور ہے تھی۔ ابنا ان کو کائی کیا گیا۔ "

سال ہوا دائش اور خوبصورت جملہ ہے جس کو ہیں پھیلا تا چاہتا ہوں تا کہ انسان کو احساس ہو کہ وہ کتنے ہوئے مقام پر فائز ہے اور وہ کس طرح ہے اپنے مقام کو اپنے کر دار ہے کو کر اس اشرفیت اور افضلیت پر قائم نہیں رہتا جو اللہ تعالی نے اسے عطا کی اسے اشرف المخلوقات کہا گیا تو اس لئے کہا گیا کہ اس میں کوئی السی بات کوئی السی خو فی تھی جو کا کتات پس کسی اور میں موجو ذہیں تھی۔ یوں ہے کہ اس کا کتات پس کسی اور میں موجو ذہیں تھی۔ یوں ہے کہ اس کا کتات کو تخلیق کیا گیا گراس میں ہر جیز انسان کی آ ہداور جنت ہے زمین پر آنے تک Crude Form میں تھی۔ ایک السی شکل میں تھی جس میں شاید وہ حسن نہیں تھا جو آج ہے۔ وہ اس لئے کہ اس کا کتات میں بھر سے ہوئے حسن کو داد دینے والا کوئی تیس تھا۔ انسان میں جو بے حسن کو داد دینے والا کوئی تیس تھا۔ انسان اس زمین پر آیا۔ اسے تج دیے کی صلاحیت سے نو از آگیا۔ اس نے جس زمین کے میں کو داد دیکھوان میں بھر ہے ہوئے دور ان پھولوں کود یکھا اور بہ نظر داد یا جب زمین کے حوال کوئی کھوان میں بھر ہے ہوئے دور ان پھولوں کود یکھا اور بہ نظر داد یا جب زمین کے حوال کوئی کھول میں بھر ہے ہوئے دور ان پھولوں کود یکھا اور بہ نظر داد یا جب زمین کے حوال کوئی کھول میں بھر ہے ہوئے دور ان پھولوں کود یکھا اور بہ نظر داد یا جب زمین کے حوال کوئی کھول میں بھر ہے ہوئے دور ان پھولوں کود یکھا اور بہ نظر داد یا

مر <u>کنند ادر پرامرارروهانی قوتوں کا صول کی کی اور پرامرارروهانی قوتوں کا صول</u> کی کی اور پرامرارروهانی قوتوں کا صول

به نظر تحسین دیکها شروع کیا تو ان چولول میں رنگ خوشبو اور وہ کمال بریرا ہونا شروع ہوگیا جس کی فطرت متمنی تھی۔ جاند خوبصورت ہے کیکن انسان کی آنکھ نے ہزاروں سال سے اسے خوبصورت پہلو سے دیکھتے دیکھتے حسین بناد با۔خوبصورتی کاچہرہ بنادیا۔

سورج خوبصورت ہے۔انسان نے ابتداء میں اس کی پرسٹش کی پھراسے تلوق بجھتے
ہوئے اس کی با کمال صلاحیتوں کودل وجان سے تسلیم کیا اور سراہا شابدانسانوں کا بہی جذبہ محسین سورج کے اندرجل رہاہے۔ چا ند کے دھیے بن میں جل رہا ہے اور بہی جذبہ پھولوں کی نشوونما بھی کر رہا ہے۔انسان جوں جول کا نات کوتشلیم کرتا اور سراہتا ہے اس کے اندر صدت بیدا ہوتی جاتی ہے۔ وہ بھی آپ کی چز کوواو دیتے ہیں اسے تحسین کی نظروں سے ویسے ہیں تو وہ آپ کے اندرایک روقمل بیدا کرتی ہے۔ وہ شے اور وہ روقمل جلنے جیسا عمل و کیسے ہیں تو وہ آپ کے اندرایک روقمل بیدا کرتی ہے۔ وہ شے اور وہ روقمل جلنے جیسا عمل میدا کرتا ہے یوں اس کا نئات میں انسان دن رات ایندھن بن کرکا نکات کے حسن کو برقر ار رکھتا ہے۔ جیا اندرایک رفتا ہے۔ چا ندستاروں کو، کہکتاں کو، آسان کو جس کا وجو دئیس بوری کا نکات کو حسین بنائے رکھتا ہے۔ چا ندستاروں کو، کہکتاں کو، آسان کو جس کا وجو دئیس ہوری کا نکات کو حسین بنائے رکھتا ہے۔ چا ندستاروں کو، کہکتاں کو، آسان کو جس کا وجو دئیس مکالموں میں اپنی تحریروں میں اورا بن شاعری میں انسان کا نکات کے حسن کو دو بالا کرتا ہے۔ مکالموں میں اپنی تحریروں میں اورا بن شاعری میں انسان کا نکات سے حسن کو دو بالا کرتا ہے۔ میں دو مطاحیت ہے جو خدا نے انسان کو عطاکی ہے۔ سیسے تی تو جو مدانے انسان کو عطاکی ہے۔ سیسے تی تو تو جو مدر کرنا اور داود بیا۔

اب آیک فرق دیکھیں۔ وہی عمادت اور وہی تہیے وتحلیل فرشتہ بھی کر رہاہے وہ کہر ہا ہے۔ ۔۔۔۔ ''سیحان اللہ پڑھ رہاہے گر اللہ بین ہورہاہے گر انسان جب سیحان اللہ کہتا ہے تو پہتہ چلنا ہے کہ اس نے کسی چیز میں ایک گہراراز پالیا ہے یا انسان جب سیحان اللہ کہتا ہے تو پہتہ چلنا ہے کہ اس نے کسی چیز میں ایک گہراراز پالیا ہے یا کسی چیز میں ذہروست حسن پالیا ہے۔ اس کی زبان پر جب بے اختیار سیحان اللہ آتا ہے تو خالق کا مُنات اس وادکو اختیا ہے عبادت قرار ویتا ہے۔ انتہا ہے عبادت ہے بھی بھی کہ ہم اس پوری کا مُنات کو بے دیکھے بے سو ہے سمجھے نہ گزار دیں بلکہ اس کی ہر چیز کو اپنی عقل کے بہترین کمالات کو استعال کر کے بیدیکھیں کہ کہاں کیا ہے کس انداز میں کسی حسن کے ماتھ

تعریف اور براسرار روحانی قوق کا تسول میں میں اور کا تسول میں موجود ہے اور بہار اور در جا اس کے استحضور کے موجود ہے اور انسانوں کی عبادت سے بہتر کہا گیا ہے استحضور کے فرمایا ہے ۔۔۔۔'' تفکر جنات اور انسانوں کی عباوت ہے بہتر ہے۔''

مرادکیا ہے کہ وہ عبادت جوہم فرشتوں کی طرح کرتے ہیں۔اس عبادت ہے انسان کا وہ تفکر جو کا کنات کے رنگوں کو اور اسرار ورمنوز کو سجھنے کی صلاحیت بیدا کرتا ہے وہ تفکر جو ہے وہ فالق کو بہت بیندہ ہے۔ بہی بات تھی جواس نے فر مایا تھا۔۔۔۔'' جو ہیں جا تا ہوں وہ تم نہیں جانے '' جو ہیں جا تا ہوں وہ تم نہیں جانے '' جو ہیں جا تا ہوں وہ تم نہیں جانے '' سے معلوم تھا کہ بیر میں خالفت بھی کرے گا بیر میری اشیاء کی آئی بھی کرے گا بیر میں اشیاء ہیں غلطیاں اور عیب بھی تکا لے گائیکن جب ایک فاص عمل میں سے گر دے گا بیری وں کی کھل جائے گی تو پھر گر رہے ہو دا درے گا وہ دار ہوگی جو انتہا نے عبادت ہے۔

# مر کون اور پر ار دو مان قرق ن کاهسول که می این کافت کا کافت کا

خالق کا کنات توسب سے زیادہ خوبصورت ہے اوراس نے کا کنات بھی بہت زیادہ خوبصورت کے اوراس نے کا کنات بھی بہت زیادہ خوبصورت تخلیق کی ہے گئین ہم اسے نظر انداز کر کے روپے چیے، د نیاوی شان وشوکت د نیا کی چیکتی اشیاء، اور قیمتی لباس کوشن کی علامات سمجھ بیشے ہیں۔ اگر د نیاوی جاہ وجلال سے نظریں بھیر کر چند منٹوں کے لئے اس خالق کا کنات کی اس کا گنات میں بھری ہوئی اس کی محکمتوں اور دانا ئیوں پر خور کریں۔ کا گنات کے رنگ اور دگوں کا امتزاج دیکھیں تو ہے اختیار کہیں گے سبحان اللہ کیا کا گنات میں۔ کیا گیا ہے جمہور ہا ہے تیری اس کا گنات میں۔ کیا کیا تیفیتیں پیدا ہور ہی ہی تو بھرا سے عبادت اور انتہائے عبادت کہیں گے۔

یہ ہے۔ انسان کا منصب کہ وہ کس طرح اللہ کی عیادت کرتا ہے۔ کیا عیادت کی وہ رہم

پوری کرتا ہے اور زبان ہے رئے رٹائے الفاظ تکالے جارہا ہے یا بے اختیار اور بے ساختہ

اس کی زبان ہے اور دل کی گہرائیوں سے بیالفاظ تکل رہے ہیں ۔۔۔۔ '' سیان اللہ الحمد للہ اللہ الحمد للہ اللہ اکبر رحمٰن الرحیم'' ۔۔۔۔ ہم شعوری طور پر اقراد کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات حمد وثنا کے قابل اللہ اکبر ، رحمٰن الرحیم'' ۔۔۔ ہم جب اس ہے۔ وہی ہماری عیادت کا ہماری سوچ وفکر کا اور ہماری وابستگیوں کا مرکز ہے۔ ہم جب اس کے حضور کھڑے ہوتے ہیں قو ہمارے وہمن میں سوائے اس کی ہز دگی اور برتری کے کوئی اور میں میں سوائے اس کی ہز دگی اور برتری کے کوئی اور خیال نہ ہوتے ہیں قو ہمارے وہمن میں سوائے اس کی ہز دگی اور برتری کے کوئی اور خیال نہ ہو ۔۔۔ ہیں جو حصار ہے اس کی ہز دگی اور برتری کے کوئی اور خیال نہ ہو۔۔۔ ہیں جو حصار ہے ا

بنیادی طور پر روحانیت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہونے کی جہہ ہے۔ اس کا تعلق کا نئات کے ساتھ ہے۔ البغدایہ کہنے کی ضرورت محسوں نہیں ہونی سیا ہے کہ روحانیت بغیر عبادت کے اور بغیر ریاضت کے کوئی معتی اور کوئی مقصد نہیں رکھتی ۔ یہ نکتہ بھی پیش نظر رکھیں کہ روحانیت پہلے اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے پھراس کا نئات سے۔ اس طرح ہے ایک مثلث کی صورت بنتی ہے۔ میں میرا خالق اور کا نئات سے بیتمین چیزیں جرب ایک ترتیب میں آتی جی تو اس کو ہم روحانیت کے لئے ضروری ہے۔ کہ سب سے پہلے ایک رابطہ ایک رشتہ علاش کیا جائے سے روحانیت کے لئے ضروری کا نئات سے کہ سب سے پہلے ایک رابطہ ایک رشتہ علاش کیا جائے سے دشتہ اور رابط اپنے اور کا نئات کے مابین سے ایک رابطہ ایک رشتہ علاش کیا جائے سے کہ سب سے پہلے ایک رابطہ ایک رشتہ علاش کیا جائے سے کہ سب سے پہلے ایک رابطہ ایک رشتہ علاش کیا جائے سے کہ سب سے پہلے ایک رابطہ ایک رشتہ علاش کیا جائے سے کہ سب سے پہلے ایک رابطہ ایک رشتہ علاش کو پالیا۔ جیسے علی نے فرمایا سے کہ ایک سے کہ ایک رابطہ ایک رشتہ علاش کو پالیا۔ جیسے علی نے فرمایا سے کا نکات کے مابین سیس اس رشتے کو پالیا تو ہم نے خالق کو پالیا۔ جیسے علی نے فرمایا سیس

### در کونے اور بہاسرارر دمانی قرتوں کا حسول کی گھٹوں کا سے اور بہاسرارر دمانی قرتوں کا حسول کی گھٹوں کا سے اور جس ''جس نے اینے نفس کو پیچان لیاوہ قدر میں رہا۔''

روحانیت جیسائل نے عرض کیا ہے، اپناور کا تنات کے درمیان رابط اور کھران
دونوں کا رابطہ خدا کے ساتھ پھر ہے جانا کہ ہم کیے اس کا تنات کا ایندھن بن رہے ہیں۔
ہمارے اندرسب سے بوی صلاحیت ہماری عمل ہے ہرانسان کا اپنا آیک مقام ہے۔ ہر
انسان اپنے مقام کے مطابق عمل سے کام لیتا ہے۔ حملاً ایک گڈریا اللہ تعالی کی خوشنووی
افران اپنے مقام کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حملاً ایک گڈریا اللہ تعالی جوشنووی
جوئیں نکال دوں، تیرے سر میں تیل لگاؤں۔۔۔۔۔ یکڈریا اللہ کی ذات کو داود سے دیا ہے
اپنے طریقہ کارسے۔ ہر بندے کا داود سے کا اپنا ایک ڈھب ہے۔ ایک آ دی لے بہت
زیادہ علم حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالی اس سے اس مقام کی عبادت چا ہتا ہے۔ آئی آ دی کے
یاس انتا علم نہیں بشعور نہیں تو ہے بالکل و لی بات ہے کہ ایک آ دی کی کل ہو تھی آ یک دو ہیے
یاس انتا علم نہیں بشعور نہیں تو ہے بالکل و لی بات ہے کہ ایک آ دی کی کل ہو تھی آ یک دو ہیے

ت کونے اور براسرار دومانی قوت کا صول کے برابر میں انگل مساوی ہے اس ہے۔ وہ اس میں سے پچاس ہیے اگر اللہ کے تام پردے دیتا ہے تو سے بالکل مساوی ہے اس آدی کے جس کے پاس ایک ارب دو پہنے اگر اللہ کے تام پر آ دھا ارب دو پہنے دیتا ہے تو ساری کل پونجی کی ہے کہ ایک کے پاس ہے ہی ایک روپ ہے بچاس ہے وہ سے اس تو ساری کل پونجی کی ہے کہ ایک کے پاس ہے ہی ایک دو پہنے بچاس ہے تو سے بچی ذیادہ سے بچی ذیادہ اس سے بھی دیادہ سے بھی دیادہ اس سے بھی دیادہ سے بھی دیادہ بھی دیادہ بھی اس سے بھی دیادہ بھی دیادہ سے بھی دیادہ بھی دیادہ بھی دیادہ بھی اس سے بھی دیادہ بھی دیادہ بھی اس سے بھی دیادہ بھی دوس سے بھی دیادہ بھی دیادہ بھی دوس سے بھی دیادہ بھی دیادہ بھی دیادہ بھی دیادہ بھی دیادہ بھی دیادہ بھی دوس سے بھی دیادہ بھی دیادہ بھی دوس سے بھی دیادہ بھی دیادہ بھی دیادہ بھی دیادہ بھی دیادہ بھی دوس سے دوس سے بھی دوس سے دیادہ بھی دوس سے دیادہ بھی دوس سے دوس سے

سے بات میں نے مخضر لفظوں میں بیان کی ہے۔ اس کی گہرائیوں میں جا کیں تو بہت دورتک ہم جا سے ہیں۔ اس علم کی گہرائیوں اور اسرار ور موز کے ابھی آپ تھی آپ تھی ہو سکتے نہ ہی ابھی آپ کو روحانیت کا ماہر بنتا ہے نہ معالی میں آپ کو اس مقام پر لا نا جاہتا ہوں جہاں آپ ایناروحانی اور جسمانی علاج کر سکیں۔ اس سے پہلے میں کچھر وحانی مشقیں دے چہاں آپ ایناروحانی اور جسمانی علاج کر سکیں۔ اس سے جس کوسادہ لفظوں میں بیان کرتا ہوں۔ یا در طبق آ کھی باطنی آ دور وحانی جسم ہمارے اس جسم سے کہیں زیاوہ طاقتور موں ۔ یا در طبق کہ باطنی آ کھی باطنی آ کھی ہم جو باطنی ہے۔ یہ باطنی جسم ایسے چیزت آنگیز کو این ہے۔ یوں جم ایسے جیزت آنگیز کارنا ہے سرانجام دے سکتی۔ کی ماراشعور ہماری عقل مان بی نیوں سکتی۔

یہاں میں بیمی بیان کردوں کہ ہمزاد کیا ہے تا کہ لوگ اسے واقعی ہمزادنہ بچھ لیں۔
ہات یوں ہے کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ ہمزاد کے مل کے لئے دائیں اور طریقے تلاش
کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے ہمزاد کالفظ اکثر سنا ہوگا مگر بیجائے کی کوشش نہیں کی ہوگ کہ ہمزاد ہوتا کیا ہے۔ اس پر کما ہیں گھی جا پی اور اس سے تعلق رکھنے والے بے شار واقعات بیان کے گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ہمزاد کو قابوش کیا وغیرہ ووغیرہ اور اکثر کی تصور پایا جاتا ہے کہ ہمزاد انسان کے اندر کا ایک فرد ہے یا اس کے اندر کا ایک جم ہے جو باہر آ جاتا ہے وہ ہمزاد ہے یہ تصور درست نہیں ہے۔ ہمزاد کو بعض لوگ جنات کی تعلق میں باہر آ جاتا ہے وہ ہمزاد ہے یہ تصور درست نہیں ہے۔ ہمزاد کو بعض لوگ جنات کی تعلق میں باہر آ جاتا ہے وہ ہمزاد ہے یہ تصور درست نہیں ہے۔ ہمزاد کو بعض لوگ جنات کی تعلق میں باہر آ جاتا ہے وہ ہمزاد ہے یہ تصور درست نہیں ہے۔ ہمزاد کو بعض لوگ جنات کی تعلق میں باہر آ جاتا ہے دہ ہمزاد ہے ایک حصراس کا جم ہے جو مادی اشیاء سے بوح مادی اس کے بوح مادی اشیاء سے بوح مادی اس کے بوح مادی اسان کے بود کیا ہمزاد کے بود کیا ہمزاد کیا ہمزاد کے بود کو بود کیا ہمزاد کے بود کیا ہمزاد کے بود کیا ہمزاد کیا ہمزاد کیا ہمزاد کے بود کیا ہمزاد کے بود کیا ہمزاد کیا ہمزاد کے بود کیا ہمزاد کیا

حر کشف اور پراسرار رو مانی قرتن کا حصول که پیشت کی طرح ہے۔ حصہ اس کا جسم مثالی ہے جواس وجود میں ایک کیسٹ کی طرح ہے۔

مثالی جسم کے بارے میں بہت مغربی شحقیقات بھی ہمارے سامنے آئی ہیں کچھ عل عرصہ پہلے پہان آبک فلم دکھائی گئی تھی اوراس سے مہلے آبک کتاب بھی لکھی گئی تھیں۔وونوں کا موضوع بیرتھا کہ بعض لوگ مرض کے دوران تھوڑی دریے لئے ''کاما'' (Coma) میں ھے جاتے ہیں۔ کا ماسکتے سے ملتی جلتی ہیہوشی کو کہتے ہیں۔ کا ما بعض حالتوں میں موت کے مشابہہ ہوتا ہے۔ایسے بہت سے لوگوں کا جو مختلف اوقات میں کاما میں چلے گئے تھے کسی ڈ اکٹر نے انٹرویولیا۔ میدود و جیار جارمنٹ اور پھھاس سے زیاوہ وفت کاما ہیں رہے تھے۔ میڈیکل یاطبی طور پروہ مریکے تھے لیکن یانے سات منٹ کے بعدوہ زندہ ہو گئے تھے لینی ہیہ (Clinical Death) تھی۔ایسے لوگوں ہے اس ڈاکٹر نے جوائٹرو یو لئے وہ اس نے كتافي صورت ميں چھاہيے تھے۔ان سب كے بيان ايك جيسے تھانہوں نے بنايا كهم كروہ کہاں گئے اورانہوں نے کیا کیا دیکھا۔ان میں سے ہرایک نے کہا کہمر کروہ ایک سرنگ میں داخل ہو گیا جونورانی بالول کی بنی ہوئی تھی۔اس میں ہے گز رکر میں ایک پر فضا مقام پر بینج گیا۔ ہرایک نے سرنگ کے آگے کے مناظر کاحسن اور انو کھاین ایک جیسا بیان کیا۔ بھھ لوگوں نے کہا کہادھرے آواز آئی ہے .... آؤء آؤ میری طرف آؤ۔ میری طرف آ تقریباسب نے کہا کہ انسان اس مرتک میں ہے تیرتا ہوا گزرجا تاہے۔اس کے علاوہ رہمی کہا گیا کہ ہر خض جب بھی مرااس نے ایک سٹریچر بتایا جس کے بیٹیے ایک بیلنس لگا ہوا تھا۔ وزن كاسلسلية وناتهابه

ان کے انٹرویو لینے والوں کے مشاہدے میں آیا کہ''موت'' کے بعد اکیس گرام وزن کم ہوگیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ موت کے ساتھ جو چیز جسم کے اندر سے نگل جاتی ہے، وہ اکیس گرام وزن کی ہوتی ہے۔ یہ جسم مثالی کا وزن ہے۔ جسم مثالی حقیقت میں کسی نہ کسی ہلکی وھات کا بنا ہوا ہے یا جو بھی اس کا میٹریل ہے وہ ہم نہیں جانے کیا ہے۔ اس کو جسم مثالی اس لیے کہنے جی کہنا ہوا ہے گیا ہے۔ اس کو جسم مثالی اس لیے کہنے جی کہ اس کی کیفیت جسم جیسی ہی ہے۔ بعض کیسوں میں یہ بنایا گیا کہ کوئی آولی

جر کف اور ہاسرار دومانی قوقوں کا صول کی طرح کا ایک وجوداس کے جسم سے فکلا اور عائب ہو
"مر" گیا تو اس نے دیکھا کہ بادل کی طرح کا ایک وجوداس کے جسم سے فکلا اور عائب ہو
گیا ۔ بعض نے بیبیان ویا کہ انہوں نے "مر" کراپنے جسم کو بے جان پڑاو یکھا۔ یہال بیہ
ہنانا ضروری ہے کہ جانوروں کے جسم میں جسم مثالی نیس ہوتا۔ مرے ہوئے جانورکوتو لا گیا تو
اس کا جسم گھٹا نہ برھا۔ جسم مثالی انسانی جسم میں ہوتا ہے بیتی ایک ہمارا وجوداور دوسرا جسم
مثالی ، تیسری چیزروح ہے جس کی واضح نشاند ہی قرآن میں موجود ہے ای کے تھم سے وجود
مثالی ، تیسری چیزروح ہے جس کی واضح نشاند ہی قرآن میں موجود ہے ای کے تھم سے وجود

روح کیا ہے؟ ۔۔۔۔۔اس جسم اور جسم مثانی کے لئے آرڈر کہ بیددونوں قلال وقت تک کے لئے اکتھے دہیں۔ بیہ ہوروج ،اس طرح بید حقیقت سامنے آئی کہ جسم میں اور کوئی الی چیز نیس جو باہر آئے ۔ اگر جسم مثالی باہر آجا تا ہے تو اس کی صورت بیہ وجاتی ہے کہ اس جسم کو بالکل برح کت ہونا پڑتا ہے۔ بیسم پھر حرکت نیس کرسکتا۔ اسے دوح کی اڑ ان کہتے ہیں یا جسم مثالی کی اڑ ان کہتے ہیں۔ اس حالت میں انسان کا جسم مثالی کی اڑ ان کہتے ہیں۔ اس حالت میں انسان کا جسم اگر جاتا ہے اور اس میں تسمہ جو ہے وہ ساری دنیا میں بھرتا ہے۔ یہ تجربات کئے گئے ہیں۔ گہری تحقیق کی گئی ہے۔ مشاہدات میں بھی بیٹ واقعات آئے ہیں۔ لوگوں کے ذاتی تجربات بھی ہیں۔ مشاہدات میں بھی بیٹ واقعات آئے ہیں۔ لوگوں کے ذاتی تجربات بھی ہیں۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمز اس ش کہال ہے؟ ۔۔۔۔۔ہمزاد کے معنی ہیں جواہیہ ساتھ پیدا ہوا۔ ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا ہرانسان کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بیرے قرین کو اللہ تعالی نے سلمان کر دیا ہے۔ بچھلوگول کا خیال ہے کہ بھی قریایا تھا کہ بیرے قرین کو اللہ تعالی نے سلمان کر دیا ہے۔ بھیلوگول کا خیال ہے کہ بھی قرین ہمزاد بن کے آتا ہے۔ میری جو تھی ہے ہمزاد کے سلم بیل وہ یہ ہے کہ حقیقت میں ہمزاد کو قابو کرنے کے گی طریقے ہیں مثلاً ان میں ہے ایک ہوا طریقہ یہ ہے کہ چھے دیار کھ دیا جا اور سائے کے اور پر نظر جمائی جاتی ہے تو آتھول میں سے نگلے والا ایک مادہ جے عورہ کہا جاتا ہے، وہ اس پر جمنا شروع ہوجاتا ہے اور رفتہ رفتہ اس کا ایک مقاطیسی ڈھانچہ بن جاتا ہے چونکہ ہمارا تصوریہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری شکل کا ہوگا تو وہ ہماری ہی شکل کا ہوگا تو وہ ہماری ہی کا بید یہ بی تا ہے گر حقیقت میں اس کو ہماری تو سے تخیلہ یا داہمہ نے تخلیق کیا ہی شکل میں بن کر رما ہے آتا ہے گر حقیقت میں اس کو ہماری تو سے تخیلہ یا داہمہ نے تخلیق کیا

مر کتف اور پراسرار دو حالی تو آوں کا تصول کے میں اور پراسرار دو حالی تو آوں کا تصول کے میں اور کا اس کے میں اور موتا ہے۔

ہمزادکو کھناف عملوں سے قابوکیا جاتا ہے۔ عمل پڑھے جاتے ہیں تو وہ آتا ہے۔ بنیادی
بات یہ ہے کہ ہمزاد بھی ایک مؤکل کا نام ہے جو ہمارا ہم شکل ہوتا ہے بالکل دوسر بے
مؤکلوں کی طرح وہ با قاعدہ ہمارا ہم شکل ہوتا ہے بعنی مؤکل چاہے تو وہ کسی بھی شکل میں آ
سکتا ہے بینی آپ اگراس تصور کے ساتھ عمل پڑھتے ہیں کہ وہ ہمارا ہم شکل ہوگا تو وہ آپ کا
ہم شکل بن کرآئے گا۔ بس اتنی می بات ہے چنانچہ وہ ایک الگ چیز ہے سے آپ کے وجود
کے اندر سے نکلنے والی کوئی چیز ہمیں ہے۔ اگر آپ کے وجود کے اندر سے نکلنے وی پر وجود کور ورد کور ورد کور ورد کور ورد کور ورد کورد ہود کورم ہو
جانا جا ہے ہیں ہوجانا جا ہے۔ اس کو بالکل حرکت نہیں کرنی جا ہے۔

ہمزادایک مؤکل ہے، چنانچے ہے جوجم باطنی اور نورانی جسم ہاس کو وہ ہمزاد شعبھا چائے بلکہ ہے جسم وہ جسم مثالی ہے جس کی تو تیں ہے بناہ میں کیونکہ ہمارے جسم کے اندرزندگی کے تاری اس کی وجہ سے ہوتا ہے اور جب انسان مرتا ہے تو وہ بی جہ عالم ارواح کی طرف جاتا ہے جہاں ہے آیا ہوتا ہے اور وہیں واپس چلا جاتا ہے تو دقیقت میں ہم نے تصوراس کی آتھوں کا کرنا ہے ہیسارا تمل وہ کررہا واپس چلا جاتا ہے تو دقیقت میں ہم نے تصوراس کی آتھوں کا کرنا ہے ہیسارا تمل وہ کررہا اور ایس چلا جاتا ہے تو وہ کو ہم درست کررہ ہیں خانوں ہے ہم سیابیاں نکال رہے ہیں اور این آئی وہ تیں وہ بھی سارے ای جیز کے بینے ہوئے ہیں۔ اس اور این آئی ہوئے ہیں۔ اس کا اس کو تو ہیں ہوئے ہیں۔ اس کا دے یا ہے کے بند ہوئے ہیں۔ اس کا اس کو تو ہا تھ کر سے ہیں۔ تو اس بات کو خوب انچی طرح سمجھر لیا جائے کہ جسم کرسکن ہوا وہ اس ہم آگے چل کرموز وں مقام پراس کا تفصیلی تذکرہ کریں گے۔

اس کا کوئی تعلق واسطہ ہمزاو ہے تیں ہیں تو اس بات کو خوب انچی طرح سمجھر لیا جائے کہ اس کا کوئی تعلق واسطہ ہمزاو ہے تیں ہے۔ ہمزادا کیک دوسری چیز ہے جس کے بارے ہیں اس کا کوئی تعلق واسطہ ہمزاو ہے تیں میں گوری کی تھر کر کر ہیں گے۔

آئے آپ کوروحانیت کی پچھشفیں بتادیں۔ بیکریں اور نتائج دیکھیں۔ بعد نماز عثناء یارات کواروگر د خاموثی ہوجانے کے بعد بیٹل کریں جیسے آسائش کے

#### منز کنند اور برامرار دو عانی قوقوں کا صول کی ایک انسول کی اور کا انسان کی بیادر برامرار دو عانی قوقوں کا صول ک سماتھ میاا دے بیٹھ سکتے ہیں بیٹے میں ۔

الدووروشريف

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِالنَّبِيّ ٱلْأُمِّي وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ دَائِمًا آبَدًا. (الباريِّضِين)

بعدآ يؤنور كأمدحصه

الله فُورُ السَّمُونِ وَالْآرُض (١٥٠ باريز ميس)

سال سے بعد آئکھیں ہندگر کیں اور نصور کریں کرائیک وجود تو آپ کا مادی ہے بینی گوشت بوست کا گرائیک وجود اس مادی وجود کے اندر بھی ہے، اسے اینزی وجود روحانی وجود ہیں۔ بسلسلۂ مضامین میں اے مثالی وجود ہی وجود ہی کہتے ہیں۔ بیس اپنے اس سلسلۂ مضامین میں اے مثالی وجود ہی کھوں گا۔ جیسے آپ کے مادی وجود کے اعضاء ہیں ،گریے توت اور وسعت ہیں مادی وجود سے کہیں زیادہ اعلیٰ وار فع ہے۔

نوٹ: بعض لوگ اسے ہمزاد بھتے یا کہتے ہیں گریہ بات درست نہیں جسم مثالی در حقیقت وہ ہم ہے جوایک کیسٹ کی صورت میں فظرت کی جانب سے ہمارے مادی وجود کے ڈیک میں رکھ دیا جاتا ہے۔ جب تک یہ مادی جسم سے مسلک رہتا ہے ہم زندہ رہتے ہے ڈیک میں رکھ دیا جاتا ہے۔ جب تک یہ مادی جسم سے مسلک رہتا ہے ہم زندہ رہتے ہیں ، جب یہ آیک معین وقت پر مادی جسم سے متعلق تو ڈکر اپنی فضاؤں میں چلا جاتا ہے ، ہم مرجاتے ہیں۔ فی الحال اتن می تفصیل پراکتفا کریں۔

سوواپس اپنے موضوع کی طرف آئیں۔ میں کہدر ما تھا کہ آٹکھیں بند کر کے تصور کریں کہ آپکھیں بند کر کے تصور کریں کہ آپ کے مادی وجود کے اندرایک مثالی وجود ہے جس کے استے ہی اعضایی جننے آپ کے مادی وجود کے ۔اس مثالی وجود کوخوب نفور کر کے دیکھیں اس کے دو ہاتھ ہوں گے، دو یا وَل ہوں گے۔ سر، چہرہ ،سینداور ٹائٹیں وغیرہ سب کھھ ویسا ہوگا، جیسا کہ ہر مادی وجود کا ہوا کرتا ہے۔

مر سند اور براسرار دو مان و تن کا صول کی دو کا سر اور چرہ محسوں کرنے لگیں ( کیونکہ ابتداء شن قویہ صرف احساس میں بی ہوگا۔ مثل کرتے پر بالکل و پسے دکھائی دیے لگتا ہوا ء شیں قویہ صرف احساس میں بی ہوگا۔ مثل کرتے پر بالکل و پسے دکھائی دیے لگتا ہے جیسا کہ وہ در حقیقت ہے ، تو اپنے احساس میں جسم مثالی کے ہاتھوں کو اپنی تعنووں تک دونوں طرف رکھ کرسر لے جا کیں ، پھراپنے انگو تھوں اور انگلیوں کو کن پٹیوں سے معنووں تک دونوں طرف رکھ کرسر کے جا کی میں ، پھراپنے انگو تھوں اور انگلیوں کو کن پٹیوں سے معنووں تک دونوں طرف رکھ کرسر کے اور کی گلائی کے باس ایک کے اور بری جھے کو اٹھا کیں ۔ یہ کن ٹوپ کی طرح انگھ جائے گا ہمر کے جیجے گلائ کے باس ایک قصد لگا ہوگا۔ ہولے ہوئے برنکا دیں اور دیکھیں آپ کا د ماغ لیمن ہیں ہوئے بیکھیے ہوئے بیکھیے ہوئے بردل کی طرح سات حصوں نے کے مرک گلائی میں آپ کو اور غور سے دیکھیں وہ بچھے ذیل کے بیکھی کی طرح سات حصوں میں بڑا ہوگا۔

میں بڑا ہوگا۔

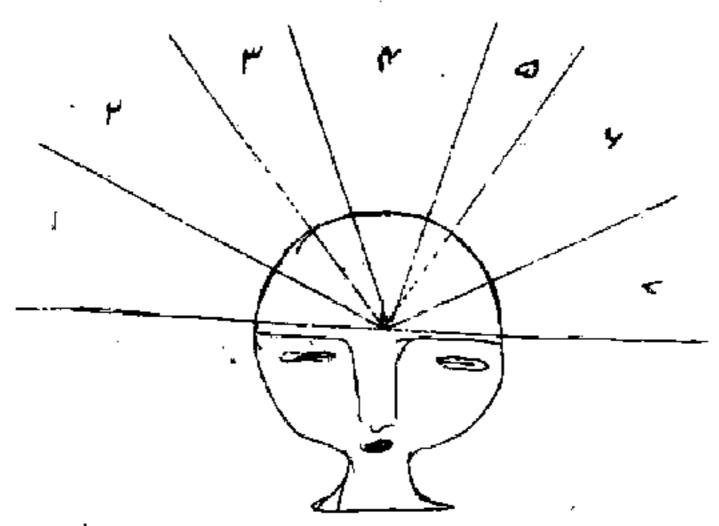

د ماغ کے ان سات حصول کواپنی مثالی آتھوں سے بغور دیکھیں ان میں سارے یا چند ایک حصوں میں سارے یا چند ایک حصوں میں سیاہی بھری ہوئی دکھائی دے گی۔ پچھے حصے دھند لے ہوں گے ہوسکتا ہے کچھ چھے دھند لے ہوں سے حصوں ہے جھے چکندار بھی ہوں۔ بہر حال جب اچھی طرح محسوس ہوجائے کہکون کون سے حصوں

جر کشف اور پراسراوروحانی قوتوں کا صبول کی کا گھٹے۔ میں سیابی یا وصنبر لا بین ہے تو اگلا نقرم اٹھا کمیں۔

۱ ۔ ای حالت میں رہتے ہوئے تصور کریں کہ زمین کی تہد ہیں یا یا تا ل میں ایک انجن لگا ہے جس کی ساخت کلمہ طیبہ میر بن ہے ۔ تقریباً ایسے

### ين كل اله الا الله

پہلے لفظ لیمی ایک بٹن لگا ہے اوراسم ذات اللہ کی ہے ایک پائپ نگل کرآپ

کے ہاتھ میں آگیا ہے۔ لا میں لگا ہوا بٹن دیا دیں، انجن تیزی سے ہوا اپنی طرف کھنچنا شروع کر دیے گا۔ پائپ کا سرا ایک ایک کرکے ساتوں حصول میں لگا ئیں چونکہ انجن ہوا کو اپنی طرف کھنچنا رہا ہے۔ لہذا د ماغ کے خانوں کی سیابی اس ہوا کے ساتھ انجن میں سے ہوآل موائی بوائی سے ہوآل بی بال میں ایلتے ہوئے لاوے میں چلی جائے گی اور کے بعد دیگرے تمام خانے موائی پائال میں ایلتے ہوئے لاوے میں چلی جائے گی اور کے بعد دیگرے تمام خانے سیابی یا دھند لے بن کے رفع ہوجائے سے چک اٹھیں سے۔ اس دوران میں بعنی جب سیابی یا دھند لے بن کے رفع ہوجائے سے چک اٹھیں سے۔ اس دوران میں بعنی جب شیندل نظر آئے دیابی قوائی میں جب چند سیند سیندل تک سے خانوں کو صاف کر دے ہیں دل ہیں گلہ طبیہ کا ورد کرتے رہیں۔ جب چند سیند سیندل تک سے خانوں کو میان کر ہواں کو کی دراڑ ندرہ جائے۔ میں انگل سے سطح کو ہموار کر دیں اور شہادت کی انگل سے سطح کو ہموار کر دیں تاکہ جس لائن سے سرا ٹھایا گیا تھا دہاں کوئی دراڑ ندرہ جائے۔

به\_آئلجين كھول ويں يسترياراستغفار پرهيں۔

۸۔ پھر آتھ میں بند کرلیں اور اپنے سرکے اوپر دیکھیں بیسات جھے جواندر نظر آئے تھے ان کے اوپر سات پول یا بیناریا (انتینے سے نظر آئیں گے، ان کی حالت مختلف ہوگی ، کوئی اندر کو و یا ہوگا اسے اپنے دائیں مثالی ہاتھ سے باہر نکال ویں۔ آگر بار بار بیانٹینا اندر چلا جائے تو شہادت کی انگل سے اس کے نیچے ایک واشر لگا دیں۔ تاکہ پھراندر نہ جائے۔ پچھ انٹینے فیز ھے ہوں گے ان کو انگل سے اور شہادت کی انگل کی مدد سے سیدھا کردیں۔ المختصران ساتوں انٹینوں کو باہر ہونا چاہیے۔ سیدھا ہونا چاہیے اور چھکدار ہونا چاہیے۔ چیکانے کے ساتوں انٹینوں کو باہر ہونا چاہیے۔ سیدھا ہونا چاہیے اور چھکدار ہونا چاہیے۔ چیکانے کے لئے شہادت کی انگل اور انگل وی شے کے ذریعے انہیں رگڑ کر چھکلار یہ ونا چاہیے۔ چیکا نے کے لئے شہادت کی انگل اور انگل وی شے کے ذریعے انہیں رگڑ کر چھکلاریں۔

۱۰- بیشن دن میں صرف ایک بار کرنی ہے گردن میں جب بھی دو جار من ملیں
آئیس بھی بند کریں اوراحساس میں دیکھیں کہ ایشنے درست ہیں۔ اگر ورست نہیں ہیں تو فورا
انہیں ٹھیک کر دیا کریں۔ پھرا عدر کھویڑی کے آر پار دیکھیں کہ ان ساتوں حصوں میں کہیں
پھرتوسیای نہیں جم رہی اگرایا ہوتو فورا پائیس کے ذریعے صاف کر دیا کریں۔ ایسا کرنے سے
پھرتوسیای نہیں جم رہی اگرایا ہوتو فورا پائیس کے در بعے صاف کر دیا کریں۔ ایسا کرنے سے
پھرتوسیای نہیں سے خواند دہیں گے۔ درست رہنے گئیس کے دماغ کے خانے شفاف رہیں گے۔
بار اب مختر لفظوں میں رہمی سمجھ لیس کہ اس مشق کے فوائد کیا ہیں۔ فوائد سے پہلے ان
خانوں کی تھوڑی ہی تشریح سمجھ لیس تب آپ کواغداز وہوجائے گا کہ یہ تنی قابل قدر مشق ہے۔
خانوں کی تھوڑی ہی تشریح سمجھ لیس تب آپ کواغداز وہوجائے گا کہ یہ تنی قابل قدر مشق ہے۔
آپ کا باطنی نظام سے خسلک رہتا ہے۔

(۵) اندال كامحاسيه (۲) كشف ادرروحاني كمالات كاحصول (٤) ارتقاءاور تنجير

کی ہیں سمجھ لیں کہ فضا میں تو ان برکتوں اور فیض رسانیوں ہے آئی رہتی ہیں گر ہمارے باطنی انھنے استے ٹیٹر بھے میٹر سے یا بند ہوتے ہیں کہان برکات کو دصول ہی تہیں کر یاتے یا باطنی و بہن کے خانے استے سیاہ اور دھند کے ہوتے ہیں کہ وہ فیوض انھیوں سے آھے بردھ کر ہمیں مستفیض ہی تہیں کرتے ، کیونکہ آھے داستہ بند ہوتا ہے۔

سواس مشق کومسلسل کرنے سے بعد بدستی آپ کی زندگی میں نہیں رہ سکتی۔ کھمل روحانی رہنمائی کوآپ وصول کرتے ہیں اور رہنمائی کامقہوم بہت جلد بجھ جاتے ہیں۔ روحانی خواب صاف ہوجائے ہیں۔ اس مشق کؤ کرتے ہوئے کوئی اور روحانی مشق بھی جائے تو اس میں ناکامی نہیں ہوتی۔ یہ کوئی مشکل مشق نہیں نہ بجھ میں آئے تو میری تحریر کو بار بار پر حیس۔ساری بات آپ پر واضح ہوجائے گی۔ بہم اللہ سیجے اور جمیں نشائے سے آگاہ سیجے نے۔ (۱۱)

### م کنف اور پراسرار دو حالی قوتوں کا حصول کا میں کا استان کو توں کا حصول کا میں کا استان کو توں کا حصول کا میں ک

# ورد بھری باتیں

خردمندوں سے کیا بوجھوں اگر میری ابتدا کیا ہے۔ کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔

علامدا قبال عليه الرحمة نے ایک آفاقی حقیقت کو الفاظ کا جامہ پہنایا ہے جس پر بہت کم لوگوں کی نظر پڑتی ہے ۔ آگر جہ بیسوال کہ ہم کون ہیں؟ کہاں ہے آئے ہیں؟ ہمارا نقطرآ غاز کیا ہے؟ اورسب سے بڑھ کریہ کہ میں تخلیق کس لیے کیا گیا؟ ایسے بے شارسوال '' میری ابتدا کیا ہے'' کے زمرے میں آتے ہیں ، ذہن کے بردوں سے نگراتے ہیں بھی ا کیک سرگوشی کی صورت بھی ایک چنگھاڑی ما نند مگر ہم وہ خود ساختہ کو تنگے سہرے اور اندھے ہیں کہ بہت کچھ جاننے اور مجھنے کے باوجود پچھ سوچنا کچھ مجھانہیں جاہتے جی کہ منگ آ کراللہ نے بھی ہمارے دلوں کا نوں اور آئٹھوں پر مہریں نگا دی ہیں ، تاہم چونکہ الل مغرب نے انسانی وحیوانی اجسادی ابتداء پر بہت پھے تحقیق کی ہے۔ اس کوسامنے رکھتے ہوئے علامہ نے کہا کہان خردمندوں ہے اپنی ابتداء کا کیاسوال کروں کہ دیدانت، كنفيوشس ازم، طاؤ ازم، مجوسيت نصرانيت بهوديت، فلسفه، رياضي، اشراقيت كوتي مرجب كوئى علم كوئى بشراس كاشانى جواب آج تك نهيس و سيسكا مرف قياسات بيين مختلف خیالات وتصورات لاکھوں صفحوں پر بکھرے پڑے ہیں اور سرہ ہاتھ تہیں آتا۔ تو ا ہتداء کی حلاش میں بھٹکنے کی ہجائے بہتر ہے انتہا کی فکر کیوں تہ کروں! مَاہر ہے ہراہتداء کی ایک انتہاءضرور ہوتی ہے۔ ہماری انتہا دوطرح سے ہے ایک تو عرف عام میں خاتمہ بالخيراور بالايمان ہے۔ دوسری انتہا خدا پرتن کاشعارا فتیارکرکے اس انتہا کوچھونا ہے، جو مقصو د کا تئات ہے بیعنی عرفان ومعرفت!

سیخضری تشریح جو ہماری ابتدا وانتہا ء کے بارے میں ہے ہمیں دعوت ویتی ہے کہ

مر کند اور براسراورد مانی قرق کاهمول کا بھی کے اس کے جارک کر مول کے تالے کھولیں اور سفلی جذبات سے معمور روز و شب میں ایک بار رک کر سوچیں کہیں ہم بہت بڑے خسارے سے قو دو چار نہیں ؟ اس دنیا میں ہمارا تھوڑا سامال یا مادی تقصان ہو جائے تو ہمارا کلیجہ منہ کوآ جا تا ہے۔ ہم منہ یسور سے اپنے عزیز ول، رشتہ دارول، دوستوں سے بار باراس کا ذکر کرتے ہیں۔ کڑھتے ہیں۔ اگر یہ نقصان ہمارے کسی غلط قدم کے سبب ہوا ہے تو اپنے آپ کو کوستے ہیں کہ میں نے بول کیوں نہ کیا، اور بول کیول نہ کیا۔ اور بول کیول نہ کیا۔ زیادہ دل دکھ جائے تو روتے بھی ہیں، چینے چلاتے بھی ہیں۔ بعض خداے گل کرنے بیٹھ جاتے ہی ہیں۔ بعض خداے گل کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ قو جاہتا تو ہمیں اس نقصان سے بچاسکتا تھا۔

ایک صاحب میرے باس آئے کہنے گئے تمیری چوری ہوگئی ہے۔ اس پہاس ساٹھ لاکھ کی آبادی میں اللہ کو میں ہی ملاتھا کہ میری چوری کرا دیتا؟ ..... جھے اس کی اس بات پہ بہت عصد آبا۔ بی جابا کہ اسے وہ کھری کھری سناؤں کہ ایک باراس کا سرگھو سنے گئے۔ بھر چھے خیال آباء ایسے بدسوج لوگ تو اس معاشرے میں لا تعداد ہیں ہمس کس کو سرزنش کروں گا ، سومیں نے ہوی برد باری سے یو چھا۔

" كول تيس ؟" ..... أس نے چك كركما ..

'''سیش نے کہا۔۔۔۔'' وہ جو بقول آپ کے لوگوں کی چوریاں کرا تا پھر تا ہے؟ اور آپ کورشوت لینے پرا کسا تار ہتا ہے۔ (نعوذ باللہ) ،

'' میں نے کب کہا کہ اللہ دشونیں لینے پر اکساتا ہے۔۔۔۔۔ وہ بھڑک اٹھا۔۔۔۔۔ یہ برا فعل میں لیکن میرااینا ہے۔

میں نے کہا ۔۔۔۔ 'وشکر ہے آپ کو اتنا تو پینہ ہے کہ یہ برانعل آپ کا اپناہے۔ اس طرح چوری کرنے والے کا فعل بھی اپنا تھا، آپ اس میں اللہ تعالیٰ کو کیوں تھیبٹ لائے ؟ اور آپ کے اس اعتراف کے بعد بات بالکل صاف ہوجاتی ہے۔ آپ نے اپنی کری اور اختیار کے مل ہوتے برون و بہاڑے ایک شخص یا بے شار اشخاص کی جیبوں پر تعر کننے اور پراسرار رومانی قرنوں کا صول کی ہے۔ ڈاکہ ڈالا۔ پھر چور کومور تو پڑٹا تھا، سو پڑ گیا۔ مال حرا بود بجائے حرام رفت حساب بے باتی ہوگیا۔

''آپ ادیب ہیں'' ۔۔۔۔۔وہ یہ کہہ کرروانہ ہو تھے۔'' ادنی چرب زبانی ہے جیت محصے ورشہ۔۔۔۔''

> خَتَنهَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمُعِهِمْ وَعَلَى ابْصَارِهِمُ عِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ الِّيمُ

> " الله في الله من ولول اور ساعتول بر مهر لكا دى من اور ال كى المعارتول بر مهر لكا دى من اور ال كى المعارتول بر بروه من اوران من المعاربول بر بروه من المعاربول برايد و المعاربول بر

جس شخص کا بیس نے ذکر کیا ہے اس نے بھی شاوی بھی نہیں کی صرف اس خوف ہے کہ بیزی آئیں کی صرف اس خوف ہے کہ بیزی آئی کراس کی سماری وولٹ کو جیٹ کر جائے گی۔ درونا کے عذاب اور کیا جونا ہے ؟ کہا ناکہ ترام کے راستے بیشار دولت بھی آئیسی کی ماسے خوج بھی نہ کیا اور اس خوف بھی مرکز مرکز کے دولت ختم نہ ہوجائے ۔۔۔۔۔ اللہ کے عذاب بھی مجیب بین۔۔

میرے پاس بہت ہے لوگ ہے فون سلے کرآئے بیل کہ جناب ہم مر کے تو ہماری
اولادکا کیا ہوگا؟ لوگ ہمار ہے ہار سے بیل کیا سوچیں کے کہ ہم اولا و کے لیے برکھ بھی چھوڈ کر
نہیں مرے؟ ایسے لوگ زندگی بیل ہزار موت مرتے و کھے ہیں۔ جائز ونا جائز ہر حربا تقلیار
کر کے دولت بیدا کرتے ہیں۔ کروڑوں کی رقیس بیکوں میں چھوڑتے ہیں ار پول کی
جائیدا داولا د کے لئے بناتے ہیں، نتیجہ بینگانا ہے کہ ان کی آخری عمر ایک عذاب مسلسل بن
جائیدا داولا د کی دھڑوں ہیں بٹ جائی ہے ہراکید کی نظر اس لا ای پرجوٹی ہے کہ ساری
جائیداد بااس کا بڑا حصہ باپ اسے دے کرمرے۔ چنا نچہ بیسب بوڑھے باپ کوجھوٹی
خدمت گزاریاں کرکر کے دکھاتے ہیں۔ جھوٹے بیار جناتے ہیں اور باپ غریب ہر
دوسرے روزکسی اور بیٹے یا کسی اور بیٹی کے دعم وکرم پر ہوتا ہے میں اور باپ غریب ہم
دوسرے روزکسی اور بیٹے یا کسی اور بیٹی کے دعم وکرم پر ہوتا ہے میں اور باپ غریب ہم

کونے اور پراسرارد وحالی قرق رہا موں کے بہتری ہوئی۔ باپ خوب جانتا تھا کہ ان بیٹوں کواس بیٹوں میں باپ کے لیے زبر دست رسد کئی ہوئی۔ باپ خوب جانتا تھا کہ ان بیٹوں کواس سے ذرا برابر بھی محبت نہیں بصرف بابا بینک بیلنس کی کرامت تھی کہ موت سے پہلے اس کی سراری اولا و میں اس کے لیے والہانہ عشق جاگ اٹھا۔ بیٹو خیرا جھا انسان تھا رزق طال کیانے والا تھا مگروہ جو جرام کے اربول کھر پول کیا تے ہیں کہی جھتے ہیں کہ انہوں نے بہت کھا یہ بہت بھی ای کے انہوں کے بہت کھی بیان بین بھی تھا جی کاش، وہ رک

کرایک بارسوچنے یا اب سوچنین ایک بارمسوں کرتے یا اب کریں کہ "خب تک ال کی نا جائز کمائی ان کی نسلوں بیس جلتی رہے گی ۔ ان کی تسلول بیس جلتی رہے گی ۔ ان کی تسلول بیس جلتی رہے گی ۔ ان کی تسلیل بھی ووز نے کا ایندھن بنتی رہیں گی اور جس طرح نیک روحوں کو کو مسئوقہ جارہ کا اقواب تا قیامت ماتارہ کے گا۔ ای طرح ان لوگوں کو اس حرام جارہ کا مذاہب قیامت تک بھند نزک واحشنام ماتارہ ہے گا۔ ''

کتے بی وارہوتے بیل بینوگ کتا ہے ہوئے اور است برائے بالا کے جوازا، غداری برائے بڑے فقصان پر فخر کرتے بیل کہ ہم نے اواا دول کے لیے کتا کی چوازا، غداریول بیل بیل بیلے والی جا گیرول کے مالکت، ملاولوں کے دریا واردا جا کہ اور اور اجناس خورد واوش کو ایل من باہ کر کے ادبول کھر بول کھانے والے بید تا جراجارہ داریاں قائم کر کے روز اند شروریائے کی چیز ول اور اجناس خورد واوش کو ایک من مرضی کی قیمتوں پر فروشت کرنے والے بیز فیرہ اندوز اور صنعت کارسیاست کے نام برقوم موسی کی قیمتوں پر فروشت کرنے والے بیسیاست دان اور پائی بائی کروڈرو بے کی سیاک اور والین کی تابیوں کا سامان کرنے والے بیسیاست دان اور پائی بائی کروڈرو بے کی سیاک رشوت وصول کر کے اپنی وقاداریاں بدلنے والے بیسیاس کی جس کو تصور کر کے براے بورے برائے انہیاء برائے برائے برائے اور برائے اور برائے اولیاء کے کلیج پارہ پارہ ہوجائے تھے۔ بدل انہیاء برائے والے دیا تھا اور ان کی پاک لیار بین کرزمبر بریں چلا و یتا تھا اور ان کی پاک لیار بین کرزمبر بریں چلا و یتا تھا اور ان کی پاک لیار بین کرزمبر بریں چلا و یتا تھا اور ان کی پاک لیار بین کرزمبر بریں چلا و یتا تھا اور ان کی پاک دریا تھی اور ان کی باک لیار بین کرزمبر بریں چلا و یتا تھا اور ان کی پاک دریا تھی ان کے سینوں میں برف کا پیارٹرین کرزمبر بریں چلا و یتا تھا اور ان کی پاک دریا تھی ان کے سینوں میں برف کا پیارٹرین کرزمبر بریں چلا و یتا تھا اور ان کی پاک

رَبُّنَا لَا تُرْغُ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِذْ هَدَيُّتَنَا.

### منز کشف اور پہامرار دو مانی قوتوں کا حسول کی میں ہوا ہے۔ اے ہمارے رب المہمیں ہدایت وسینے کے بعد اس ہدایت سے ہمارے دلوں کوٹ پھیر۔

اے سرمایہ پرستوااے جا گیروں کو مجدہ کرنے والوااے خدایان دہ ایا در کھوجن بچوں کے عشق میں تم لوگوں نے گلوق خدا اور خداکی زمین پرظلم کرے اپنی تجوریاں بھریں۔ جس عذاب مسلسل کی توبید میں نے تم کو دی ہے اس کی لامحہ وو تاریکیوں میں گھر کرتم لوگوں کو ان عذاب مسلسل کی توبید میں نے تم کو دی ہے اس کی لامحہ وو تاریکیوں میں گھر کرتم لوگوں کو ان بچوں سے نفر ت ہوجائے گی اور تم خدائے جہار وقبار سے دعا کروگے کہ جاری نسلوں کو تم کر دے تا کہ ان کے مند میں جانے والا رزق حرام کا نوالہ دک جائے اور جمارا وہ عذاب مسلسل ختم ہوجیسے ہم ابنا اعز از بچھ کراپی نسلوں کو دے آئے تھے تم کونفر ت ہوجائے گی قارونیت کا مزان رکھنے والے ان جذبوں سے جن کی چھتر چھاؤں میں اور دوں سے بڑھ کر دولت مند بننے کی خواہش تم کو حرام وحلال کی تمیز پھلا دیتی ہے۔

یا در کھوہ تمہاری دولت کے انہاروں اور فرز انوں کی چالیس اونٹوں پرلدی ہوئی چابیاں دیکتے ہوئے انبار بن کرتمہارے دو کیں رو کیں سے لیٹنے والی ہیں۔ بیرجو بلامحنت ، بلامشقت صرف دھوکا فریب اور کجے روی سے کمائی ہوئی دولتیں تمہاری روح کو بدتماش عورتوں کے چنگل میں پھنسا دیتی ہیں اور تم اس زمین پر ایک عذاب مسلسل میں گرفتار ہو جاتے ہو۔ مبارک ہوکہ آنے والا عذاب اس سے کہیں ہیبت ناک ہوگا جو ہر لیے سواگت کرنے کے لیے مبارک ہوکہ آنے والا عذاب اس سے کہیں ہیبت ناک ہوگا جو ہر لیے سواگت کرنے کے لیے سے چین ہے ،

وَالْعَصَّوِ ٥ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِى خُسُو ٥ إِلَّ الَّهَذِيْنَ الْمَنُوا وَعَصِلُوالصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ٥ وَتَوَاصَوُ بِالطَّيْرِ ٥ ووقتم ہے ذمانے کی انسان بلاشک بڑے نقصان میں ہے۔ سوائے ان کے جومومن ہیں اور نیکوکار ہیں اور ایک دوسرے کوسچائی کی وصیت کرتے ہیں اور اس پرقائم رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔'' جیرت ہے اس ضبارتے پرنہ کوئی کڑھتا ہے نہ یسورتا ہے ندروتا ہے ہم مصول و نیاک

مر کشنه اور پرامرار رو هانی قو قر ل کاحسول کامپی کن کھائیوں میں جاگر ہے ہیں۔ہم اپنی ابتداء کی تلاش ہے ایک اپنے آئے ہیں بڑھ رہے۔ ا نہی گھاٹیوں انہی زہرناک وا دیوں میں بھٹک رہے ہیں۔اس لیے بھٹک رہے ہیں کہ انتہا کی فکرہم نے ذہنوں سے منادی ہے اور ستم بالا ہے ستم میہ کہان لوگوں کی کہانیاں مزے لے لے محرسناتے ہفتے اور ذہنول میں بساتے ہیں۔''فلاں جام کیردارموسیقی کے بڑے شیدائی <u>تھے</u> حیار بیویاں تھیں ایک ہزار مربع زمین تھی (یقینا آباؤ اجداد کوغداری کے صلے میں ملی تھی) کیے بعد دیگرےان جاروں ہو یول سے لڑیڑتے تھے بھرشمشاد جان یا زہرہ بائی کے ہاں ڈیرا جماتے تھے۔ یانچ یانچ کے نوٹول سے بیلیں دینا شروع کرتے تھے۔ ہزار ہزار کے نوٹ پر بائی ہاتھ چوم کرکہتی تھی۔بس جان مان لیا کہتہیں ہم سے عشق ہے،ساری جائیداد جب تیاہ ہوگئی تو جہن کوان ہے بہت بیارتھا۔اس نے اپنے جھے کی ڈیر مصومر بع زین بھی ان صاحب کے حوالے کروی کہ میرے بھائی کی شان میں فرق نہ آئے۔ یہ ڈیڑھ سومر ایع زمین بھی طوائقول کی جھینٹ چڑھ گئاتو جا گیردارصاحب نے ایک رات پیس طوائفوں کو کولیوں سے چھکنی کردیا اورخود ڈاکوبن گئے۔لوگول نے خوف کے مارے زمینیں واپس کردیں۔انگریزوں نے تحریک آزادی میں ڈاکو بہادر سے بہت ہے سیاس آ دمیوں کولل کرایا۔ پھرنہ صرف ان کو عام معافی دے دی گئی بکدای جا کیرے نواب بھی قراریائے۔

ان کی اصل کہانی تو ذہنوں ہے اتر گئی البیتہ اسی غدار کوتھر بیک آزای کا غازی قرار دیے ترینی کہانیاں لکھی گئیں ۔مرے تورحمۃ اللہ علیہ ہوکر مرے۔

 مر کھنے اور پر اسرار دومانی قوق کا تصول کی جائے گا اور ٹی وی بند ہو جائے گا اور بول کلام خشونتیں لیے بوجے گا۔ ایک ہاتھ او چھا سا پڑے گا اور ٹی وی بند ہو جائے گا اور بول کلام خداوی کی سنانے والے کا گلا گھونٹ و یا جائے گا۔ خود پڑھنے کی تو بنتی تو خیر ہمارے نصیب میں نہیں کی سے مقنا بھی گوار انہیں کیونکہ صد بول سے قرآن تھیم مورول کے پر پڑھ رہے چین ۔ یا برؤکیڈ کے جزوال اسے حفظ کررہے ہیں۔

سیلاب سے بہلے میں اینے دوساتھیوں سمیت نائسہرہ گیا۔ دہان خطرناک رستوں بر عِلَقِ بِهَا رَى چِومِيون كى سيركى \_ مِن بالأكون كان كاسفر كيا اور شبدات بالأكون كے موازات برحاضری دی . آج مجمی سیدا حد شهید سید آشیل شهیداور و میمر شهداه کااحترام اس تظیر بین بدرجهٔ اتم مؤجود ہے (بیساری سیرایک الگ مضمون کی مشقاعتی ہے۔ یہال صمنا و الركيا با اوراس كى ايك وجدي ) دوروز مانسمره يل قيام سك بعديم مرى آسكة جو بكى مرى فَيْنِ وَاحْلُ بِهِ سَعَرِهِ وَقَالَ سَاوُو بِأَرَانَ سَنِي ٱلبِامُسَلَسَلَ مِيطُوفَانَ لا سَوْ مُحَيِّعَ كَانَ وَعَقَا و تقف مد جاري ريا ..... زندگي اس خطے پين مفلوج ۽ وکرر و کي انظين روز سے بعد خدا جانے کنے اور کن حالات میں راولینٹری مینے تھوڑ سے سے قیام کے بعد لاجور کے لئے رواند بَيْلِينَةُ رَاسِةَ بِينَ مُرَاسِكَ عَالْمُنكِيرِ ، جَهِلُمُ الورتجرات يجعلان في يَأْلَى بَيْلَمَا فَو بِيهِ موسِيَّةُ ويجعب قا ہجور مینچے تو طوفان کی باہ خیز بوں اور دریاؤاں کی سفا کیوں کا سیجے انداز ہ ہوا۔ بالحقوم اس من المراكوت الدريعة الب فطرت بعض وزيرول كيمودير بحديثانات كافطرى انقام تفا-مين علامه اقبال رحمة الله عليه كالآيك شعر بار بار و هرا تا جون وان لين كه بيشعر عراج فطرت کی ایک بہت ہوی حقیقت کو ہوے خوبصورت پیرائے میں پیش کرتا ہے نگاش بوری امت مسلمه اس شعر گوسیتون میں سمو لے تو شاید ہمارے کردار درست ہو عَا تَعِينَ وَوَاشْعِرِ هِيَ

قطرت افراد سے اغماض تو کر کیتی ہے مجھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف

عد اب اللي كسي أيك كوتا على بينبيس آجايا كرتاء بد بورى قدم ، بورى ملت كاجامع كردار

حالاتكه الله تعالى توه ٥٠ ١٥ شر صاف قرمات ميل ـ

می کنندادر برامرادرو مانی قرق اکا صول کی طرح ایک دوسرے پراتبام، بہتان طرازی قومعیبت ذرہ ہوتے ہیں او پر سے نالا نفول کی طرح ایک دوسرے پراتبام، بہتان طرازی اور بیش گوئیوں سے اپ آپ کو ہوئی بنا لیتے ہیں۔
اور بردی بور حیود نے فون پہ جھے بتایا۔ جبوری جہاں ہم نے دو پہر کا کھانا کھایا تھا۔ اس کا بازار بہہ گیا ہے۔ بالاکوٹ کی مسجد جو سالبال سے ٹی وی پر سرحد کا سمبل بنی ہوئی تھی۔
وریائے کنہار کا توالہ بن گی ہے، شہر کا شہر تقریباً مث گیا ہے، داستے کند ہو گئے ہیں۔ وہ علاقے جو ہم نے دیکھے تھے دریائے سرن کے پھراؤ میں خداجانے کیا ہوئے۔ اب کے علاقے جو ہم نے دیکھے تھے دریائے سرن کے پھراؤ میں خداجانے کیا ہوئے۔ اب کے علاقے بین گئے یہاں وزیابی بدلی ہوگی۔

میرادل بھرآیا در دہیں ڈو ہے ہوئے بیالفاظ بھے تڑیا تھے۔ ''اسے بھائی! ہم کون ہیں! نہ ہمارا کوئی وطن ہے نہ اٹل میں نہ ہمسائے ہم جاگ آتھی یا سوئے رہیں ہمارے لیے سوائے شرمو خمالت کے پھولیں۔''

میں سوچتا ہوں ہیں سی وسالم ان بلا خیز طاقتوں سے نکل آیا۔ میرا کھریار ہوں ہے،
ال ومنال سب کچے محفوظ ہے مگر کیا میں ہمیشہ طوفا توں کی دست بردے محفوظ رہوں گا؟ کیا
میں کبوتر کی طرح آئی میں بند کر کے ہمیشہ یہ وچنا دہوں گا کہ سفاک دفت کی بلی ہجے نہیں
د کیے دہی ؟ کیا دوسرے بی زمین پر بیدا ہونے والے کیمیائی عمل در ڈمل کا شکار ہوئے رہیں
گیا۔ سنبیں میمکافات عمل کی دنیا ہے، یہاں ہم لھے ہنگام ہم ہوادر سے المصلوف خیر میں النوم سے باند ہور ہی ہے۔ ہمیں کھے
من النوم سے کی صداصور اسرافیل کی ماند ہر لیمے کے حال سے باند ہور ہی ہے۔ ہمیں کی من النوم سے ان الکھول انسانوں کی طرح چنگھاڑتے ہوئے سیل بیکراں کا خونوار جبڑا بن کر نمودار ہوسکتی ہے جو گزشتہ چندروز میں کھلا ہوا گاؤں نمے گاؤی بہا کرلے خونوار جبڑا بن کر نمودار ہوسکتی ہے جو گزشتہ چندروز میں کھلا ہوا گاؤں نمے گاؤی بہا کرلے کیا۔ روحانی خبزیں اب بھی دہشت ناک ہیں۔ نبانے اور کتنے طوفان منتظر ہیں جوف نمان ومکان میں اور کتنے لاوے ائل دے ہیں وہ غیب وشود کا خالتی بی جانے استعال کر اسیلا ہوا گاؤی نہ بی جانے اور کتنے طوفان منتظر ہیں جوف نمان ومکان میں اور کتنے لاوے ائل دے ہیں وہ غیب وشود کا خالتی بی جانے کے استعال کر اسیلا ہوا گاؤی نہ بی میں اور کتے لاوے ائل دے ہیں وہ غیب وشود کا خالتی بی جانے کے استعال کر اسیلا ہوا گاؤی نہ بی میں اور مفاد پرئی کی دکا نیں چکانے کے استعال کر اسیلا ہوا گاؤی نہ بی میں اور کینے کی وہ نیس چکانے کے لئے استعال کر اسیلا ہوا گاؤی نہ بی میں اور کینے کی دیا نوس کیل کی دکانیں جی کانے کے استعال کر اسیال کی دیا تھیں چکانے کے استعال کر اسیلا کو پنی نہ بی میں اور کینے کو کو نوس کی دیا نوس کی دیا تھیں جانے کیل کے اس کی دیا تھیں جانے کی دیا تھیں جانے کی دیا تھیں جانے کی دیا تھیں جانے کیا کی دیا تھیں جانے کے کیا تھیں جانے کی دیا تھیں جانے کی دیا تھیں جانے کی دیا تھیں جانے کی کی دیا تھیں جانے کی دیا تھیں کی دیا تھیں جانے کی دیا تھیں جانے کی دیا تھیں جانے کی دیا تھیں جانے کی دیا تھیں کی دیا تھیں کی دیا تھیں کی دیا تھیں جانے کی دیا تھیں کی

حر کشف اور پرامرار و حانی تو توں کا حسول کے رہے ہیں۔ دیکھادیکھی بے شار ضیے لگ رہے ہیں۔ کہیں دوسرابازی ندجیت جائے۔ گزشته نصف صدی سے ہم صرف اور صرف این جا کیریں ، بڑی بڑی انٹرسٹر یاں اور سیاس اور سابی گربیاں بیانے میں کے ہوئے ہیں۔خواہ ہم ندہبی جماعت ہوں خواہ سیکولر مزاج باکلین شیوسوشلسٹ ہمارا نصب العین صرف اورصرف اقتد ارحاصل کر کے من مانی كرنے كا جذب ہوتا ہے۔ اس كے لئے ہم ایسے ایسے سیاسی اتحاد بنائے ہیں جیسے نعوذ باللہ خدا ادرابلیس میں ملی بھکت ہوگئی ہو کل تک ہم جس پر لعنتوں کی بوچھاڑ کررہے ہوتے ہیں اگلی صبح وہ ہماری آنکھ کا تاراین جاتا ہے کیونکہ ہم صرف ایوب کواتار نے بیچی کو پھیاڑتے ، بھٹوکو سولی پرچر صلف اور ضیاء کو بقول شخص سازش کے ذریعے تار تار کرنے میں گے ہوتے ہیں ، صرف کری افتد ار کے لیے ، اور کری اس خطر زمین کے لئے وہ پیرشمید یا ہے کمبل نماریج کی طرح اس سلی اقدار میں نہ جمیں ڈبوتی ہے نہ یار لگاتی ہے۔ پھر کری کو قائم رکھنے کے کے کسی اصول کسی سچائی کسی مہرکسی مروت کی ضرورت نہیں ہوتی ۔غلاظتوں کے ڈھیر پر ہم حکومت کرتے ہیں۔ ہمارااقتداروہ بہتی ہوئی بدروہوتا ہے جس میں لٹی ہوئی عصمتوں مردہ صمیروں اوروطن فروش ایک سترانڈین کر بہتے ہیں اورجنہیں ہم اینے رؤیل ذہنوں کے لئے خوشبو کے جھو تکے گردان کیتے ہیں۔

خدا کے لئے کوئی بتلائے کہ ہمارے ہاں کوئی ایس جماعت ہے جو برسرافتر ارجوتوظلم نہ کرتی ہو۔ ملک دملت کولوئی نہ ہواور جب افتر ارکھود سے قوبارے ہوئے جواری کی طرح کی است مرف اور صرف اتی ہے۔
ویکار نہ کرتی ہو؟ ہائے افتر ارہائے افتر ارہارے ہاں کی سیاست مرف اور صرف اتی ہے۔
یہ عذاب اپنی جگہ کہ سر ماید داراور جا کیرد ارطبقہ تو ہر چگہ اپنا موروثی حق مجھتا ہے کہ ان خطد زمین کی ہر تروت ، ہراچی ملازمت اور ہرائلی درج کے منی میکنگ پراجیک پرصرف خطد زمین کی ہر تروت ، ہراچی ملازمت اور ہرائلی درج کے منی میکنگ پراجیک پرصرف اور صرف انہی کاحق ہے۔ یہ بدیعیں اپنی جگہ کہ جمارے جوام انگریزوں ہے کہیں بوجہ کرشاہ پرست واقع ہوئے ہیں۔ انگریز تو صرف ایک شاہی خاتدان سے اپنی وابستگی رکھتا ہو ہے۔ یہ بال گئی ،گئی محلے محلے بستی ہتی اور شہر شہر یا دشاہ موجود ہوں اور ان کے پرستار سالبا

حر کننے اور پراسرار دو مانی قرنس کا حسول کی میں اس استان کے حضور ایم ایم استان کے حضور ایم ایم استان کے حضور ایم بی استان کے حضور ایم بی استان کے حضور ایم بی استان کے حضور ایم بیش کرتے ہیں۔

لوگ صرف اور صرف ان مفاد برستوں شرایوں ، کبایوں ، وڈیروں ، جا گردار الداد خون خوا نینوں کو بی لیڈری کے گر آز ما کرائیے گھر بھرنے کے مواقع فراہم کرنا اپنا اعزاز سیجھتے ہیں۔ ان کی اپنی کلاس کا فردلیتی مزدور یا کسان او پر تینیج کی کوشش کر ہے تو بی خوداس کی ٹانگ کھیج کراہے والیں اپ دھڑ ہے ہیں گے آتے ہیں۔ کیونگ جوان کے ساتھ بیٹے کر چائے پینے ان جیسا لہاس پہنے ، ان جیسی با تیس کرے وہ ان کا لیڈر کیمے ہوسکتا ہے۔ آق بھی ان از لی بت پرستوں کی بغلوں ہیں دیوتا وک کے جیسے دیے ہیں۔ ان کے لیڈر صرف وہ لوگ ہوسکتے ہیں جو ان کی زبان نہ بولیس۔ ان جیسا نہاس نہ پہنیں ، ان جیسے بوسیدہ وہ لوگ ہوسکتے ہیں جو ان کی زبان نہ بولیس۔ ان جیسا نہاس نہ پہنیں ، ان جیسے بوسیدہ کوارٹروں ہیں نہ رہیں بلکہ محلوں اور ماڑیوں ہیں دہیں اور بیجوام التاس ان کی آیک جھلک و کیکھنے کے لیے تر ساکریں۔

ائے قوم! خدا کے لیے بچھ یہ لوگ اپی شادیوں پر تمن تمین کروڈ روپیہ فرق کرنے والے ہیں۔ پچرے کے آٹھ آٹھ کروڈ کے اخباری اشتہار دینے والے ہیں، بخدائے لا بزال پہلوگ ایک رتی کا کروڑ وال حصہ بھی پنییں جائے کہ آپ پڑاور بچھ پر ون رات کیا گزرتی ہے گئے آٹم ہیں ہم کہ جس کی آیک دن کی زندگی یا خرج ہماری میاری زندگی کے روگ کا کے وہ اماری زندگی کے روگ کا کے وہ اماری زندگی کے روگ کا کے وہ اماری زندگی کے روگ کا کے بین وہ امارے لیڈر کیسے بن سکتے ہیں۔

اے میرے جیسے بے حال و ستفتل لوگو! ۔۔۔! ان حضرات کا آپ ہے یا جھ سے کیا واسط! پہتو صرف اپنے کھر ہوں کے بینک بیلنس، اپنی بیٹنا رطوں ، ار بول کی جائیدادوں اور افق تا افق سے کیا جو کے رشتے داران کے ہمدرداوران کے بھائی اور بیٹے ہیں۔ ہم تو ان کی نظروں میں وہ رینگنے والے کیڑے ہیں جو ہرروز خداجانے کمتی تعداد میں ان کے کموروز خداجانے کمتی تعداد میں ان کے کموروز خداجانے کمتی تعداد میں ان کے کموروز نامے میں درج نہیں ہوتا۔ کھوؤں میں دیسے کرمرجاتے ہیں اور کیڑوں کا نام کمی روز نامے میں درج نہیں ہوتا۔ کھرسوال ہے کہ تحراس کاحل کیا ہے؟ اس کاحل صرف ہیں ہے کہ

مر کننے اور پرامراررو مانی تو توں کا حصول کی میں اور پرامراررو مانی تو توں کا حصول کی میں اور پرامراررو مانی تو توں کا حصول کی میں میں اور میں معاشیات کی مضرورت ہے۔ جمیس روحانی ماہرین معاشیات کی مضرورت ہے۔

ہمیں اہراسلحہ سازقط ہوں اور غوثوں کی طلب ہے۔

ہمیں ایسے سیاستدانوں کی ضرورت ہے جو کا ہر میں قوم کے خادم ہول باطن میں ایسال ہوں۔ ایدال ہوں۔

ہمیں ایسے سربراہ مملکت کی ضرورت ہے جوحضور ختی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم برسربراہ مملکت تو ہو مگر ہوند لگا کھدر پہنے ، مملکت کے سب ہے کم مابیا درسب سے کم ورفر وجیسا معیار حیات اپنائے ، وہی کھائے وہی پہنے، ولی بی رہائش رکھے عوام الناس میں رہ کراتیا ع سنت میں صادق الوعد والا میں کہلائے ۔ تمام انہیاء کی بہی سنت ہے۔ (۱۲)



www.iqbalkalmati.blogspot.com



### مادى دنيا كاوجود

موضوع بہت طویل ہے تکریس اے تفقر اور سادہ لفظوں میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بات یول کہ ہم نے مدنوں سے اس دنیا کودو حصوں میں بانٹ رکھا ہے۔ (۱) روحانی دنیا (۲) مادی دنیا

روحانی دنیا سے مراد باطن کی دنیا، دوحانی طیر دسیرعبادات چلد کثیال ،عوام علوی وسطی کے مشاہدات نظر وفاقہ یا صبر درضا کی زندگی ہے۔ اس کے برکس مادی دنیا مادہ اس کے مشاہدات نظر وفاقہ یا صبر درضا کی زندگی ہے۔ اس کے برکس مادی دنیا مادہ اس کے فاویر، افعال واعمال، محاشی توازن وعدم نوازن، حکومتوں کی فلست وریخت اقوام کی تخریب وہمیر سے وابست ہے۔ دونوں دھڑ ہے جمیشہ سے ایک دوسر سے کو نیچا دکھانے میں دن رات مصروف کارنظر آتے ہیں۔ اگر منبر دمحراب ہمیں اس دنیا اور اس کے ملائق سے دور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو مادہ برتی بڑب کو افیون، ندہی اقدار کورجعت پیندائہ رویداور کئے ملائیت سے معنون کرتے ہیں۔ روحانیت پرست مستی میں ڈو ہے ہوئے ایک رویداور کئے ملائیت سے معنون کرتے ہیں۔ روحانیت پرست مستی میں ڈو ہے ہوئے ایک برستار تمام روحانی دویوں کو مجانی ہوئے والی کی الف کیا ہے تو ماد ہت کا پرستار تمام روحانی دویوں کو مجنوب کی بڑ ویا خواب وخیال کی الف کیل سے زیادہ برمیشا عرب دہریتشا عرب تا میں ہیں۔

تلك الشرائع اورثت بيننا اهن و اورثننا افانين العداوات

(ان مُذاہب نے ہمیں وراثت میں اہائتیں اور عداوت کے فنون دیتے ہیں) ہمتی کے ست فریب میں آجائیواستد عالم تمام حلقۂ دام خیال ہے حالا تکہ قرآن تکیم کے اس واضح ارشاد کو بار بارزبان رسالت سے سناجا تا ہے۔۔۔۔۔ ے شرتک، سیاہ سے سفید تک ہر شے حق ہے اگر یہ سب حق ہے تو پھر باطل کیا ہے؟ ۔۔۔۔۔۔ باطل وہ ہے جوجی کے برتکس کیا جائے۔ ابلیس حق کا پیروکارتھا۔ تکبر نے اسے باطل کی علامت بنا دیا۔ جی کی موجودگی میں جب جھوٹ کو اپنایا گیا تو جھوٹ باطل بن کر بریاد یول کا سامان ہوا۔ گویا ہر خیر میں شرکا پہلو ہے، ہر شر میں خیر کی شمولیت، جیسے جونمازیں آخرت کا توشد بنیں گی، وہی نمازیں ریا کاری کی شمولیت سے سامان خجالت بنا کر ہمارے منہ بر مار دی جا کیں گی۔ اس کی ہے کے مطابق خطر تخلیق میں تنہا تھے ہی ہے کہ دوح اور مدین باکر ایک بری حقیقت ہے تو مادہ و مادیت بھی اتن ہی بڑی حقیقت ہے۔

 ن کف اور براسرار دومانی قرق کا صول کا گھڑے کے دائر میں یا جھر سے خوبرو برتن یا ڈیکوریشن چیں تیار
رکھتا؟ کیاوھا توں سے پنجہ آز مائی کرنے والا بھی یا بھر سے خوبرو برتن یا ڈیکوریشن چیں تیار
کرنے والا اپنے فن پاروں سے گائنات کے حسن کو تکیل کی طرف لے جاتے ہوئے
روحانی سفر نہیں کررہا؟ یقینا کررہا ہے ۔ یہ تخلف دائر ہائے کار بیں ۔ بی نے توایک بجیب
بات دیکھی ہے۔ مختلف فنون اور حرفتوں میں اتم در ہے پر پہنچ ہوئے فنکار یا ہنر مند درولیش
مفت اور صوفی کہتے ہیں۔ ان کی عادتیں بھی ملتی ہیں۔ اوائیں بھی شایداتی لئے ان لوگوں
نے زبان رسالت سے ''افکاسب حبیب اللّه'' کالقب یایا تھا۔

یا تخیر بڑے بڑے بڑے اور ہوائی جہاز سیہ جے جوسوسل فی گھنٹدووڑ نے والی ریلیں،

ہر معنوی سیارے اور سٹیلا تف سے جا تداور دوسرے سیاروں کی طرف جانے والے راکٹ سے

بینکنگ کے وسیع وعریض کم پلیس سٹیل کارپوریشنیں، داخلی و خار بی نظام ہائے حکومت

سمندروں کی تہہ کھٹگال کر تھی منی تجھیلیوں اور بڑے بڑے اڑ دہوں کے بارے بیل تخین،

ایسے تو ظہور میں نہیں آ جاتے ۔ لاکھوں کروڑ وں انسانوں کی باطنی اور روحانی قو تیں صرف

ہوتی ہیں۔ اشیاء میں پوشیدہ روحانی ظافت کے ٹرزانے صرف ہوتے ہیں تب سیلیلے ترتیب

پاتے ہیں تو اے مشفقان من! خدائے واحد و شاہد کی تخلیق کردہ اس کا تنات میں گے تو

مرف دو ترف ہیں سسک ن سسان دو ترفوں نے اسرار وقوت کے وہ سمندر بہائے ہیں

کران کے ہرچلو میں روحانیت کے قلزم موجیں مارر ہے ہیں سسواللہ محبط بیکل محبط بیکل اللہ نے ہرشا واحانیت کے قلزم موجیں مارر ہے ہیں سسواللہ محبط بیکل اظہار ہے ادروہ واس کے اردگر درہ کراس کی حفاظت فرمار ہا ہے۔ اگروہ ہرطا ہر میں پوشیدہ ہر اظہار ہے ادروہ واس کے اردگر درہ کراس کی حفاظت فرمار ہا ہے۔ اگروہ ہرطا ہر میں پوشیدہ ہر اظہار ہے ادروہ واس کے اردگر درہ کراس کی حفاظت فرمار ہا ہے۔ اگروہ ہرطا ہر میں پوشیدہ ہر وشیدہ ہر سے اورہ واسیت کے دائروں سے مادہ و غیرمادہ بھی بھی با ہرہیں۔

یہاں اک لیے کے نئے رکیے اورسوچے کہ ہم مسلمان صرف ایک جہت کوئی کے کر مسلمان سرف ایک جہت کوئی کے کر مہیں بیٹے گئے۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ اللہ نتارک و تعالی نے بھی تکمل مادی و سائل کو صرف روحا میت سے تنکست نہیں ہونے دی۔ بیاس کی سنت کے خلاف ہے۔ مادی و نیا میں مادی و سائل کا بدرجہ اتم ہونا یہاں تک ضروری ہے کہ سید الرسلین کو بھی ہر جنگ سے لئے بوری

عراق اورا تحادیوں کی جنگ میں سب سے پہل بات بہی ہے کہ ایک طرف مادی وسائل کا سل ہے کراں تھا تو دوسری طرف کسی حد تک ایک چھوٹی ہی مضبوط مملکت تھی۔ اور پر اسخادی اَلے کھفو مِلَّة وَاحِد کا اعلیٰ نمونہ ہے ، بگر سلمان مِلة واحد کی بجائے مسلخوں کی دھیوں میں بھر ہے ہوئے ہوں گئی نمونہ ہے ۔ اگر یہ صلفہ واحد ہوتی تو ہوسکتا ہے اس جنگ کی نوبت بی نما تی ۔ حیف صدحیف کہ مالی دسائل تو عربوں کے پاس بھی کم نہ سے مردوہ وار سے کی تنجیر کی بجائے بینک بیلنوں کی تسخیر میں مصروف رہ اور آخران تو موں کو اپنی مدد کے لئے بیل نہوں کی تبخیر میں مصروف رہ ہو اور آخران تو موں کو اپنی مدد کے لئے بیل کروں گا ان کی یک جہتی کو قائل تعریف ہے۔ وہ جس نظر سے کے ساتھ اس دیمن پر مسلط ہیں۔ انہیں اس کا حق ہے کیونکہ ہم تو پر انی بودی ہو تھوں کی طرح خدا کر سے انہیں اس کا حق ہے کیونکہ ہم تو پر انی بودی ہو تھوں کی طرح خدا کر سے وہ قدم ہو جو بھیں اسکی گئرے پر بی کہ کر بی اپنے داوں کی آگ شندگی کر سکتے ہیں۔ کوئی وہ قدم ہو بھیں اسکی نشر کی نوٹر ہوئی کے مصداتی بنا دی کون نہیں اٹھ یا تا یک سے نوٹ کر آگے ہوئی کر بی مدو کے لئے اس وہ نوٹ کی بود ہوں نہیں اٹھ یا تا یک سے نوٹ کر ایک خور کی مدو کے بغیراس دیم نوٹر کی بود ہوئی بین اٹھ یا تا بھی سان کر ہوئی کر دے کے خور کی مدو کے بغیراس دیم نوٹر بین بر باعز ت زندگی بی نوٹر بیں کہ کہ ہم نے فرض کرایا ہے ہم اہل غرب کی مدو کے بغیراس دیم نی بر باعز ت زندگی بی نوٹر بین

www.iqbalkalmati.blogspot.com

#### حر کشف اور پراسرار رومانی تو تو <u>ل کاحسول ک</u> کار کار کنتے ۔ گزار کئتے ۔

اے ناخدا سفینے کا اب کوئی عم نہ کر ہم فرض کر چکے ہیں کہ ساحل نہیں رہا

خداراابیا کچھفرض ندکریں۔ روحانی طور پربھی اینے آپ کومضبوط بنا کمیں ، مادی طور یر بھی ،اورخوب مجھے لیں کہ عراق اتحادی جنگ میں ڈیڑھ ماہ تک معجز ات اور کرامات کا انتظار ہوتار ہا۔ نہمراق کا وہ پوشیدہ ہتھیار منظرعام پرآیا جس کا ذکر بار ہار ہوانہ وہ جھکڑ فطریت کے لشکر بن کراشھے جن کی تمنامیں ڈیڑھ ماہ تک ہم نے اپنے سینوں کوگرم رکھا فطریت نے ایک ون بھی اہل عراق کی مدونہ کی ۔فطرت تو ایک ساتھ قدم اور دل ملاکر جلنے والوں کا ساتھ دیتی ہے۔ میخو بی مسلمانوں میں نہیں اتحاد یوں میں تھی۔ کاش وہ دن آئے جب ہم بھی اس زمین یر منتخ وتصرت کے گیت گاتے ہوئے سراٹھا کرچلیں ،مگر بیاسی دن ہوسکے گا جب ہم اہل غرب کی معاشی اور عسکری بربزی کابت یاش یاش کر سے ایک عظیم ملت بن کرا بھریں ہے۔ بعض دوستوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تعبے کو بیجائے کے لئے ایا تیل بھیجے تھے،اب کیوں نہیں بھیجے ،اس کا سیدھا سا دا جواب رہے کہ بیابا بتل اس وقت آئے تھے جب اللہ تن تنہا کجیے کا محافظ تھا اور جب ہے اس نے کیے کی حفاظت کی ذہبے داری مسلمانوں کو سونی ہےائے کشکر بھیجنے بند کردیئے ہیں اور میرادل گواہی دیتا ہے کہ وہ ایکی ہم سے مایوں نہیں ہواور نہ ضرور کوئی ایبام عجز ہ ظہور میں آتا جواصحاب فیل کے چیکے جھڑا کرر کھویتا۔ تگر.....ایسا کوئی معجز ہ رونما اس لئے نہیں ہوا کہ ہم مسلمان منشائے ایز دی ہے برعکس صرف تسبیحوں، روز وں اور نماز وں پر تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔صدام حسین نے بھی تمام پیش آنے والے متوقع حالات کا بنظر غائز جائز نہیں لیا تھا۔ صرف مفروضات پر اپنی اچھی تگرنا کافی منصوبه بندی کواووراستیمیث (Over Estimate) کرلیا تھا۔ادھرا تجادیوں نے ایک پھرے کتنے ہی پرندوں کو مارگرایا۔

ا: عربوں کے اربول کھر بول کے بینک بیلنس جو اتحاد بوں خصوصاً امریکیوں کی

معیشت کے لئے ایک مسلسل دھمکی ہے ہوئے تھے، بڑی آسانی سے اپنے بنکول میں منتقل کر لیے۔ معیشت کے لئے ایک مسلسل دھمکی ہے ہوئے تھے، بڑی آسانی سے اپنے بنکول میں منتقل کر لیے۔

ب: روس کوعین اس دفت و نیا تھر کی نظر میں مزید گرا دیا جب وہ اپنی تاریخ کے سب سے بھیا تک بحران میں مبتلا تھا کیونکہ عراق کے یاس روسی شکینا لوجی تھی۔

ج:عراق کوجو کسی حد تک اسرائیل کے لیے خطرہ بنیا جارہا تھا برسوں کے لئے مفلوح اورخانہ جنگی کی آباجگاہ بنادیا۔

و بلسطینیوں کی تحریک آزادی کو بردے بردے عامیوں ہے منقطع کر دیا جن کے پیسے سے دہ آج تک فعال تھے۔

ہ: اسلامی ممالک کوکان تھنج کر بیسبق دے دیا کہ ہم تمہارے ان داتا ہیں:''ہم ہے انحراف کرناایے آپ کومٹانے کے مترادف ہے۔

و: اپنی اس ٹیکنالوجی کوخوب آز مالیا جو برسوں ہے ان کے پاس کسی میدان کارزار میں اپنی اچھائی برائی کاشٹ دینے کے لیے تیار پڑی تھی۔

ز:وہ تمام اسلحہ مدتوں ہے آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا تھا،اسے عراق پر ڈمپ کر کے تاز ہترین اسلحہ کی قیمت وصول کرلی۔

ط:اپنے بغل بچہ اسرائیل کے لئے عربوں سے صانت وصول کر لی کہ سینے گا ہے داغ ہاتھ کے محبوب چھالے کی طرح عزیز رکھنا ہوگا۔

ی: اورسب سے بڑھ کر جاپان اور جرمنی کو بھی کسی خوش فکری سے سنبہ کر دیا جو حالیہ برسوں میں معاشی طور پرامر میکہ ہے آ گے نکل بچے ہیں۔

ایسے بی اور بہت سے مقاصد انہوں نے حاصل کیے۔ انہیں دا دویئے کو جھا جا ہتا ہے کہ ان کے سکرین بلیے کتنے مضبوط ہوتے ہیں، کیسے وہ وقت سے پہلے بساط زندگی پر اپنی مرضی کے مہر سے مرتب کرتے ہیں، اپنی مرضی کی جالیں چلواتے ہیں، اپنی مرضی کی شہد دے کرخالف شاہوں کوزج کردیتے ہیں، اور دنیا کو یہی پینہ چلتا ہے کہ گیم بڑی فیئر کھیلی گئی ہے۔

#### 

کن سال ہے ایک ڈاکومٹری (The man who saw Domorrow) بڑے دوق وشوق ہے ویکھی جاتی ہے۔ اس بین ایک ایسے فرد کے بارے بین پیش گوئی کی گئی ہے جو ٹدل ایسٹ بین پیدا ہوگا۔ عالم اسلام کو آیک مرکز پر مرکز کرے گا۔ پھر بیسویں صدی کے آخری عشرے بین تیمری عائمگیر جنگ لڑے گا۔ یہ فلم نوسٹرے ڈیمس نامی فرانسیں نبوی کی پیش گوئیوں پر شمشل ہے جس کے بارے بین کہا گیا ہے کہ اس کی اکثر پیش گوئیاں درست ہو پھی ہیں۔ نہ کورہ کتاب می اتو فور سے پر شی رخت مایوی ہوئی قلم میں گوئیاں درست ہو پھی ہیں۔ نہ کورہ کتاب کی اتو فور سے پر شی رخت مایوی ہوئی قلم میں اور کتاب بین دورکا بھی واسط نبیس ، تمریباتھادیوں کے وہ جنگنڈ ہے ہیں ہو آج تک ہماری سے جھے میں نہ آسکے دوہ جب بھی کوئی جنگ لڑنے والے ہوتے ہیں اس کے لیے بوے دور رس پر دگرام بناتے ہیں ، پیش گوئیوں کی کتابیں چھاستے ہیں ، اپنے آپ کو ہر بحاف پر کیس کر رس پر دگرام بناتے ہیں ، پیش گوئیوں کی کتابیں چھاستے ہیں ، اپنے آپ کو ہر بحاف پر کیس کر کے بیادارکرتے ہیں جہائے ہیں اور چھاری کی طرح بیٹھ جاتے ہیں اور چھاری شی اور خیش کران کے ظلم داستہ ادکی کہائیاں بیان کرتے ہیں اور فطرت ہم پر بنس رہی ہوتی ہو کہ جس بھر البیس کو بدکار دو بل اور فلم دورے ہیں۔

ہاطل کو باطل کہہ دینے سے زمین پرحق نہیں آ جایا کرتا۔ حق کوحق مان کر اس کے لئے جان و مال بلکہ سب کیجھ قربان کر دینے سے حق آیا کرتا ہے۔

صدیوں سے ہم نے بیہ بھلار کھا ہے کہ اہل مغرب نے اپنی ذات سے ایک ضد لگار کھی ہے جو میہ ہے کہ انہوں نے مسلم ملت کوئسی قیمت پر سراٹھانے کی مہلت نہیں دین ۔ بانواسط یا بلا واسط قرضوں کی صورت میں اپنی گندم کھلا کھلا کر ہمیں اپنا غلام بینا ہے رکھنا ہے۔ بیان کا از کی اور ایدی تن ہے۔ وہ جب چاہیں اسے استعمال کر سکتے ہیں ، اس لئے کہ ابتدائے آفرنیش سے اگر خیروشر با ہمد کر دست وگر ببال ہیں اور رہیں گے تو پھر ہمارے لئے بھی بیہ آفرنیش سے اگر خیروشر با ہمد کر دست وگر ببال ہیں اور رہیں گے تو پھر ہمارے لئے بھی بیہ جنگ ہوئے جس کہ ہم ایک زیروست جنگ کہ جس نہ ختم ہونے والی جنگ ہے۔ اگر وہ دنیا کو باور کراتے ہیں کہ ہم ایک زیروست

۵ کند اور کا سراور دو مالی و قرال کا محسول که ایکالی ایکا کی ایکالی ایکالی ایکالی ایکالی ایکالی ایکالی ایکالی ضابطه اخلاق رکھتے ہیں اور یہ ایک جھوٹ ہے تو انہیں یہ جھوٹ بولنے کا بھی تق ہے اگر باطل کو ہرحر یہ استعمال کر کے اپنا تسلط زمین برقائم رکھنے کی استعداد خالق کا کنات کی جانب ہے ہے کہ شریعی اس کا پیدا کیا ہوا ہے تو ہمیں بھی حق کا بول بالا کرنے سے لئے کہیں زیادہ صلاحيتيں عطاكي ٿئ ٻيں کہيں عظيم کہيں بڑا ضابطہ اخلاق بطفیل سر کار دوجہاں عطاكيا گيا ہے جے قرآن تھیم کہا جاتا ہے۔ پھر پیطعن وشنیج کیسی؟ ان سے اینے لئے سی بھی بھلائی کی کوئی بھی تو تعے رکھنا سب سے بڑی جہالت ہے۔ انہیں باطن نے بیتن دیا ہے کہ وہ ہرجا تز و تاجائز طريقه اختياركر كيجميس اينامغلوب رهبين اورجميل تنسيت كيابي كدجم أنهيس صفی سے منادیں بامسلمان بنالیں تو پھر ہمیں ان کے سی فعل کو پر انہیں کہنا بلکہ اپنی ذات ے بیضد لگانا ہے کہ چڑھتے ڈو ہے سورج ، آتے جاتے موسم ، رکتی چلتی ہوائیں مہی ويميس كهمين ہر قيمت پر ہرحال ميں اپنے منعب كو بانا ہے۔ زمين كى سربرانى جوخالق کل اورسید کونین نے ہمیں عطاکی ہے ان اقوام سے چھین کینی ہے۔

میں نے پاکستان میں اکثر دیکھا ہے کہ دشمنیاں نبھائے ہوئے قبیلوں کے قبیلے تہہ تنظ ہوجاتے ہیں۔خاندانوں کے خاندان ایک دوسرے کو گاجرمونی کی طرح کاٹ کرر کھ دیتے بیں ۔ان افراد کا اٹھنا بیٹھنا ،سونا جا گنا ، چلنا پھرناھی کے سانس لینا بھی صرف اور صرف وشمن ہے محفوظ رہنا اور اسے ختم کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ بیاخاندانوں اور قبیلوں کی سطح پر ہوسکتا ہے تو مسلمان اتن ضداجما عی سطح پر کیوں اپنے اندر پیدائبیں کرتے؟ ایک مرلے کے لئے سالها سال مقد مے اوستے رہنے ہیں مگر بوری زمین کی وراشت سے کیوں وست بروار ہو

مي بي كه الاوض للَّارزين اللَّه كَ مَكِيت هِ-

اس کی ایک ہی وجہ سامنے آتی ہے۔ ہم آپس میں ہی اور نے سے قابل ہیں۔ صرف ا پی سرداریاں اپنی جا محیرداریاں اپنی چومېررائیں اورا بنی دفلی ہی بجا <u>سکتے ہیں واپ</u>نا اپناراگ ہی الاپ سکتے ہیں کیوں کہ ہم تسبیحوں کے مزدور، نمازوں کے دیہاڑی دار، چوری ڈاکہ، اغوا ۽ رشوت ۽ پياڻوں کي لوث ڪھسوپٹ اور امتحانوں ميں نقل کے شہنشاہ ہيں ۽ طاقنؤر کے قدم

مرتی کا مملی شون کے ایک میں اور کیا ہوں کا صول کی جو کہ اور کا اللہ ان کی اور کمزور کے لئے غیرت مند ہیں ، تو حید پرست کہلاتے ہیں مگر ' اقسو از باللہ ان '' کی منزل سے تصدیق بالقلب کی طرف ایک فقد م نہیں برسے ، کیونکہ تو حید پرتی انفرادی کم اور اصل میں اجتماعی فعل ہے۔ دل و جان سے ایک مقصد کے لئے ایک ملت کا بیجا ہونا تو حید برستی کا عملی شوت ہے۔

ائل مغرب کا رویہ اس کے برعکس بہت خوب ہے۔ ہ استے باطل پر وگراموں بیں افر از باللسان سے قصد بیق بالفلب تک ڈیٹے ہوئے ہیں۔ آبیس دادنہ دینا بخل ہوگا۔ خواہ انہوں نے تمام کالے کرتوت اپنا رکھے ہیں مگر وہ شکل تو مومنوں والی بنا کر پھرتے ہیں۔ ہمر وہ شکل تو مومنوں والی بنا کر پھرتے ہیں۔ ہمراہ جوفردان کے معاشروں میں جاتا ہے، ایک بارتواس کا دل پچل جاتا ہے کہ کاش وہ ان میں ہے ہوتا۔ ان کے د ماغ کافر ہی ان کے دل تو موئن ہیں۔ وہ اپنی آفراداورا پنی اقوام کیلئے بہت بہت بہت بہت بہت بی اچھے ہیں۔ کاش ہم بھی استے بھائی بندوں کے لئے ایسے ہوتے۔ بعض احباب کہتے ہیں کہ ان میں تمام برائیاں ہیں، وہ شرافی ہیں جوان کی شھی میں پڑا ہے، زناکاری کو دہ (Enjoyment) کہتے ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ قد بہب سے وہ اپناناط صدیوں پہلے تو زکراسے عضومعطل بنا چکے ہیں۔ کو بالکی ٹھیک ہے۔ مذہب سے وہ خواہوں کے باوچود اپنی ڈویوئی کے بیلے۔ وہ اپنی ذمہ دار یوں میں نہایت ایما ندار اور میں میں نہایت ایما ندار اور کی دل و جان سے ہرکام مرافعام دسینے والے ہیں۔ حق طال کی شخوا ہیں لیتے ہیں تب دل و جان سے ہرکام مرافعام دسینے والے ہیں۔ حق طال کی شخوا ہیں لیتے ہیں تب دل و جان سے ہرکام مرافعام دسینے وقت میں اور ہم خیر سیسہ ہمارا کیا کہنا شیروں کے جنبم ذار میں بھیکتے ہیں اسپنے دفت میں اور ہم خیر سی بہارا کیا کہنا شیروں کے بھی تب برکار یوں کے جنبم ذار میں بھیکتے ہیں اسپنے دفت میں اور ہم خیر سی بہارا کیا کہنا شیروں کے جنبم ذار میں بی اسپنے دفت میں اور ہم خیر سی بہارا کیا کہنا شیروں کے جنبی خواہوں کی خواہوں کے جنبی دول کی دھلائے ہیں!

ہم نے تو تشم کھارتھی ہے کہ نہ ایمانداری سے دفتروں میں کام سرانجام دیں گے نہ ملک وقوم سے خلص ہول گے تی کہ اپنی ذات سے بھی دھوکہ کریں تے ہمارے قومی اور دینی کر دار کا نقشہ کسی د ماغ میں نہیں ہم اپنا تماشا آپ دیکھنے والے لوگ ہیں۔ دراصل میہ مادی وسائل کی کی کا نتیجہ ہے۔ ہمیں تو ہر دفت رغم لگار جتا ہے کہ دفت کو دھکا کیٹ میں سوہم خوشا مدے ہمیں تو ہر دفت رغم لگار جتا ہے کہ دفت کو دھکا کیٹ میں سوہم خوشا مدے ہمیں اورام کرنے میں گئے رہتے ہیں۔ نقلیمی ڈگریوں کے مماتھ

www.iqbalkalmati.blogspot.com

تنہیں .....زوال میں گری ہوئی اقوام کا یہی حشر ہوتا ہے۔

پچابات ہیہ کہ اس مادی و نیا کی وراشت ہم جیسے خوش فکروں سے لئے ہیں ،ان کے لئے سب جو زندگی کو سجیدگی سے اپناتے ہیں اور منشائے فطرت سے مطابق شخص و تجسس، خوروفکر ،اتحاداجماعیت کے مماتھ ہرمیدان حیات ہیں اپنا سکے ہمائے ہیں۔حضور کاارشاد ہے۔ غوروفکر ،اتحاداجماعیت کے ماتھ ہرمیدان حیات ہیں اپنا سکہ جماتے ہیں۔حضور کاارشاد ہے۔ ''اے اللہ ہمیں اشیاء کوویسے و کھا جیسے کہ وہ حقیقت میں ہیں۔''

اس دعا کے بعد ہم سجھتے ہیں کہ اب ہمیں سجھتے ہیں نہیں کرنا ، اللہ تعالیٰ خود سب سجھ دکھا دے گا۔ اس کو تمام حرف عام میں روحانیت سجھتے ہیں نہیں حضرت مسئلہ یوں نہیں ہے بلکہ یوں سبے کہ دعا تو صرف تمنا کا نام ہے۔ اس کے بعد تو جان کی بازی لگانی پڑتی ہے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں تا کہ فطرت کی ڈگاہ میں اپنے آپ کو اس منصب کا اہل ٹابت کیا جا سکے حب اشیاء کی اصل حقیقت یا مادے کی روحانیت کا ادراک ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کی کرامات ظہور میں آتی ہیں۔

آب جیران موں گے کہ مادے کی کرامات کیا ہوسکتی ہیں تو عرض یہ ہے کہ دوایت اور ایت یا سوانح میں ل روحانیت سے متعلق اولیاءاللدر حمیم اللہ اجمعین کی کرامات تو کتب روایات یا سوانح میں ل جاتی ہیں جاتی ہیں۔ جاتی ہیں قلب ونظر کا سکون بھی ہے اور ان کے مطالعہ میں قلب ونظر کا سکون بھی ہے مگر ہم ان کرامات کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے نہیں کرسکتے کیونکہ وہ گزر چی ہیں البت مادے کی روحانیت کے مدارج حاصل کرنے والے اپنے بیچھے ایسے لافائی نقوش جھوڑ نے جادہ ہیں کہ ان کی کرامات کا مشاہدہ ہم بھی کررہ ہیں اور آنے یہ لے ہی کریں گے۔ جات ہی کرامات کا مشاہدہ ہم بھی کررہ ہیں اور آنے یہ لے ہی کریں گے۔ ان محمد ہوتے ہیں آنے والے بھی ہوں گے۔ یعین ندآ یے تو بھی کو ایک میں سوچ آن کیجئے۔ آپ کا گھر جگم گاا شھے گا۔ یہ ہی شخصیص نہیں کہ بٹن کون د بائے۔کوئی بھی دبالے۔ یہ کی سرتھی نظر نے کہ ہر کمی کوچٹم زدن میں دیا جاسکتا ہے۔

در کنند اور پراسرار رومانی قرقوں کا حمول کی میں ہوگا۔ سیجے جیسے آئے سے سما منے بیٹھے ہول۔

ریڈیو پر ہزاروں میل دور کے پروگرام سینئے تو میلیویژن پر دوشکلیں بھی دیکھتے جو ہزاروں لاکھوں دیواروں کی اوٹ میں آپ سے مخاطب ہیں۔ایسی ہزاروں بلکہ لاکھوں کرامات کا ذکر کیا جاسکتا ہے جن کو ہرکوئی جانتا اور سمجھتنا ہے۔

اس بات کا جواب پھی بحث اس طرح دیتے ہیں کہ جناب بیسب پھی پیدا تو خدا
کی ذات بی نے کیا ہواہے ، اگر اللہ کی پیدا کی ہوئی حکمتوں میں سے سائنسدانوں نے چند
ایک کو پالیا تو کیا تیر مارا۔ خدا کے لیے ایسا نہ کہیں۔ انہی جملوں اور ایسے بی استدلال نے ہمار تی برباد یوں کا سامان کیا ہے۔ بیکون نیس جان کہ جو پھی تیتی و تر دد کے بعد سامنے لایا چار ہا ہے وہ موجود میں سے دریافت کرنے کا بی کمال ہے۔ اس کا نئات میں دریافت ہی وریافت ہی مضا اقتر نہیں ۔ اس کا نئات میں دریافت ہی مضا اقتر نہیں ۔ اس سے زیادہ بھی کی دیا گئی وی وی نہیں کیا بیسب عین رضائے خداو نمدی مضا اقتر نہیں ۔ اس سے زیادہ بھی کی اعلی منزل بھی ہے خدائے واحد شاہد کی حکمتوں اور الن کی بے کرانیوں کا ادراک جب بندے کو بوتا ہے قدروح میں بے پناہ بالیدگی پیدا ہوتی ہو۔

کی بے کرانیوں کا ادراک جب بندے کو بوتا ہے قدروح میں بے پناہ بالیدگی پیدا ہوتی ہے۔

فطرت کو خرد کے روہرہ کر تنخیر مقام رنگ وبو کر

یں نے جب تھوڑا بہت علم الا قلاک بینی Astronomy کا مطالعہ کیا ہ سیاروں ،
ستاروں کہکشاؤں آسانی کیلیکسیوں کی تنصیلات کود یکھا تو خدائے بزرگ و برتر پر میراائیان
جنتا متحکم اس مطالعہ کے بعد ہواکسی اور ذریعے ہے نہ ہوسکا۔اس کے بعد جب میں تماز
میں کھڑا ہوا تو میری کیفیتیں ہی اور تھیں۔اللہ تعالی کوہم اپنی محسوس آٹکھوں ہے تہیں دکھے
سکتے وہ خود دکھا و سے تو اور بات ہے ، تگر سے طلسمات علم جو جارسوشش جہات میں بھراہوا ہے
اس میں جنتا غور کیا جائے ، اسے جنتا زیادہ سے ذیادہ جانے کی کوشش کی جائے ، بندہ اتناہی
اس میں جنتا غور کیا جائے ، اسے جنتا زیادہ ہے۔ آٹکھیں بند کر کے یا کھلی آٹکھوں سے مراقبہ تو

می کند ادر پراسرار دومانی قرقوں کا صول کے جائے گئے گئے ہے۔ ایک انفرادی مشاہدہ حضوری ہے۔ اسے خواب و خیال کر کر بھی ٹالا جاسکتا ہے گر حیوا تات، نباتات، جمادات میں مضمراسرار اور ان کی وریافت، نضے منصے الیکٹرون پروٹون جن میں ایک جہان بنہاں ہوتا ہے کیاان کا مشاہدہ ایک اجتماعی مشاہدہ حضوری نیس؟ کیا ہے منصب کم حیثیت کا ہے کہ ہرانسان کوفظرت کا ہے علامتی مشاہدہ بلاتکلف کرایا جاسکے؟

افسوس بدروحائیت ہی روحائیت ہے اور بدر حقیقت مسلمان کے مناصب ہے۔اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں سے ہی بدنو تع لگار کھی تھی۔قرون اولیٰ کے عام مسلمانوں اور قرون وطلی کے مسلمان فلسفیوں ، وانشوروں اور سائنسدانوں نے شدت سے ریجسوں کر لیا تھا کہ جیسے آج کے دور بیں ایٹم کوتواٹائی بیں بدلا جا سکتا ہے ویسے ہی صفات خداوندی بھی تواٹائی کی صورت بیں اس ذات ہے ہمتا ہے تھا تی المحد تغلیق کا تناسہ بیں تو اٹائی سے مادے میں تبدیل ہوجا کی اور جب اس کا تناسہ کی اساس صفات اور امر رنی ہیں تو مادہ بھی صفات و امر کا حافل ہے۔ جیسے مادرائے مادہ سب کھی روحائی ہے ویسے ورائے مادہ مادی روحانیت کا حافل ہے۔

قرون و علی کے مسلمان ہم منداج کی طور پر یہ یقین رکھتے ہے کہ کا تنات کے سازو

برگ کو پر کھنا اشیاء کی گہرائیوں میں از کر ان کی اصل ماہیت کو کھنگالنا بھی اتنی بڑی روحانی

کاوش ہے جھتی اپنی ذات میں غواضی اپنا عرفان اوراپی انہتا پر بہتے کراپنے خالق کو پانا۔ آج جھتی سائنسی ترقیاں اہل مغرب کے نام کی ہیں زمانہ خوب جا تنا ہے۔ یہ سب ہمارے اب وجد کی جگر کا دانیوں کا صلہ ہے جو انہوں نے ہم سے چھین لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا پر تصویر کا بڑا دردنا ک رق ہے کیونکہ اس کے بعد کیا ہوا پر تصویر کا بڑا دردنا ک رق ہے کیونکہ اس کے بعد ہم کی اپنا اپنا راگ ہمارا طرق انتیاز بن گیا۔ ہم نے مادہ و سوچ ہم میں مفقود ہوگئی۔ اپنی ڈفلی ، اپنا اپنا راگ ہمارا طرق انتیاز بن گیا۔ ہم نے مادہ و مادہ و کی ابنی ڈفلی ، اپنا اپنا راگ ہمارا طرق انتیاز بن گیا۔ ہم نے مادہ و مادہ و کیونکہ سے جامل کی یہ بات تو مان کی گر د نیا دی دولت و حشمت خوب خوب کمانے کے فتوے اس ہم نے بات تو مان کی گر د نیا دی دولت و حشمت خوب خوب کمانے کے فتوے اس سے حاصل کر لیے اور دن رات مال دمنال کی لوٹ کھسوٹ ، اراضی کے بڑے یور بر کروں

منز کشند ادر پراسراررو عالی قوتوں کا تھول کٹ میں ان پراسراررو عالی قوتوں کا تھول کٹ میں ان کا ان پراسرار

پر ذاتی جا گیریں، مادی وسائل کا جائز و نا جائز طریقے سے جنون وحصول اپنا پہلا اور آخری نصب العین بنالیا۔ یول سنب سے بڑے مادیت پرست ہم خود قرار یائے۔

ا پے سنہری اسلامی ادوار کے بعدہم نے دوطور کی زندگی بسر کی یاہم خانقاہو کے اندھیروں میں بھٹنے یا عیش وعشرت کی چکا چوند میں خانقاہیت کے ذریعے ہم نے دنیا سے دور رہنے کا سبق سیکھایا دوسروں کوسکھایا اور محلوں یا سلطنق کے خانفشار میں دولت کے انباروں میں دمین کی روح کو ڈن کر دیا بلکہ خمیر فروشوں سے اپنے مطلب کے دمین ترشوائے بھی ان دونوں صورتوں کا حقیقی روحا نہیت سے کوئی تعلق نہ تھا۔

روحا نیت توعالم بالا اور عالم اسفل کے مابین ایک ایسے را بلطے کا تا م تھا جس میں دونوں جہتوں کے تو ازن کو برقر ارد کھا جائے۔

يهي حضور پرنور کااسوهٔ حسنه تھا۔ آپ نے فرمایا:

'' دنیا میں ایسے رہو جیسے قیامت تک زندہ رہنا ہے، گرموت پر ایسے یفین رکھو کہ اگلے لیجے آئے والی ہے۔'' گریہ کسے ممکن ہے۔

كيا قيامت تك صاحب اقتدارتوم كاليفوين كررياجا سكتاب؟

کیا قیامت تک ہمارے ہالول فیشن کی ہیپ سے کپڑل کی نز اش خراش تک غیر مین دشمن مما لک سے امپورٹ ہو تکیں گے؟

کیا قیامت تک ان کی ہرفضول حرکت کوہم جدید پہت کا پرنگا کران کے کلا ہوں کو بچ کرتے رہیں گے؟

> کیا قیامت تک ان کی وطنیت باشر بعث اپنانے کے خواب دیکھیکیں گے؟ کیا قیامت تک ان کے قرضوں اور بد کا بوجھ برداشت کرسکیں گئے؟ س. تاریخ

کیا قیامت تک ان کی سو بچاس سالها پرانی تحقیقات کواسینے نصابوں ہیں شامل کر کے فخر کرسکیں سے ؟ كەزىمىگى كى سامانت ايك تائىي مىں داليس لى جاسكتى ہے۔

سیکن ہم اس عظیم ارشاد کے توازن پر کب جان دھرنے والے تیں۔ ہمیں تو صرف پہلے جصے سے فرض ہے۔ سوہم موت کے بعد کسی محاہ سے قطع نظر انفرادی زندگی ہی اس لیے گذارتے ہیں کہ ہمیں کون مارسکتا ہے۔ اگر ہمارا پہنظر بیٹیس تو کیا سب ہے کہ ہم بیٹیوں کو بیا ہتے ہوئے بیٹیس سوچتے کہ دولہا میاں کی شخواہ ہفتے کھر ہیں اڑ مجھو ہوجائے گی بلکہ ہماری نگاہ تو بے غیرتی ہے جمیتی کی اس آ عدن پر ہوتی ہے جونا جا کز راستوں ہے تو آتی ہے مگر ہماری بیٹیوں کے آئیڈیل ہمی محاری بیٹیوں کے آئیڈیل ہمی محادی بیٹیوں کی جفاظت کرنے والے بیاس محدوں کی جفاظت کرنے والے بیس بی آئیسر زہوتے ہیں۔

ہمیں خود برتی ،خود غرضی ، ذات پات کی عصبیت اوراد پر نیچے کی طبقاتی کشمکشوں نے مارد یا ہے۔ ہم جاگیروار ہیں تواپی جاگیر بچانے کے لئے ظلم استبداد کو بھی شعار بنا تھیں گے عزت ونا موں کو بھی داؤ پرلگا دیں گے۔ ہم صنعتار ہیں تواپی فیکٹریاں قائم رکھنے کے لئے قوم ملک ملت کونظرا نداز کر کے حیا کے تمام اٹا توں کو مرباز ارلا کر بھی بازی جیت لیس گے۔ ابنا آپ ٹابت وسالم رکھنے کے لئے سگے رشتوں کے حقوق کو پامال کریں گے اور ماتھوں پر ابنا آپ ٹابت وسالم رکھنے کے لئے سگے رشتوں کے حقوق کو پامال کریں گے اور ماتھوں پر سے محراب بھی لیے پھریں گے۔

سینیس کدوہ قویمی ہم سے زیادہ ذبین ہیں نہیں ، آسان سے کوئی نیس گرا۔ ہر بچہا یک ماں ایک باپ کی اولا دہ ہے بلکہ میر سے سامنے بورپ بیا امر بیکہ جانے والے ہمارے نوجوان وہاں سارے گولڈ میڈل بیا سمارے اعز ازات چھین لیتے ہیں ۔ تمر وہ ہمارے رہے نہیں ۔ ہماری پہترین صلاحیتیں بھی آخرا نہی کی جھولی میں جاہز تی ہیں۔ دراصل وہ استے ذبین نہیں خودہم نے آئیس آ نکھ کا تارا بھی بنایا ہمواہے نجات دہندہ بھی اوران سے دھو کا کھانا اپنا اعز از

میں کونف اور براسرار و مال قرق ان کا حسول کے شہر سے کے گئی تھے ہیں کیونکہ ہم نے تو وین وملت کے لئے نہ سوچنے کی شم کھار کھی ہے۔ ہم اسپنے بیٹے ایسے بیٹے ایسے بیٹے ایسے بیٹے ایسے بیٹے ایسے بیٹے بیٹے وایاد کی ادھیڑین سے آگے نگل بی نہیں پائے۔ ہمارا جینا۔ بھائی۔ واماد یا بھتے ایسے بھتے ایسے وایاد کی ادھیڑین سے آگے نگل بی نہیں پائے۔ ہمارا جینا۔ بھائی۔ واماد یا بھتے بانہ ہوتو ہم باہر سے آئی ہوئی ایڈ کو ضائع کردیں سے عوام کے بچول کوید سکالرشپ فرہم کرتا تو کوئی مفاد کی بات نہیں نا!

بینتشه صرف پاکستان کا بی نہیں قریب قریب تمام اسلامی مما لک کا ہے اورا گرسلسلے

یوں ہیں تو کیا عراق کا جیتنا بہت ہوی خوش ہی تیس تھی؟ آئی ہوی جنگی اجتاعیت کے سامنے
قدرت کیسے گوارا کر لیتی کہ ڈیڑھا یہ نے کی مجد جیسا عراق استے ہوئے اتحاد کو شکست دے
دیتا ظاہر ہے قدرت کے تو انین اٹل ہیں۔ ان کے آگے کسی نی کسی ولی کسی قطب کی خوت
کی چیش نہیں جاتی۔ جب ہلا کو خان نے تخت بغداد تاراج کیا تھا تو اس وقت ہوئے ہوئے
اولیاء بلکہ زندہ اولیاء موجود سے مگر شامید کسی نے بھی عمداً ہاتھ ندا تھایا ہو، کیونکہ یہ ہستیال
فطرت کے اصولوں کو خوب بھی ہیں۔ ان سے ذرا بھی انح اف ہیں کرتیں ہے جنگ ہمیں کے مستیل کے تابید کرتیں ہے جنگ ہمیں کہا ہوں کے بھی تا ہوں کے بیا تھا تو اس کے جنگ ہمیں کہا ہوں کے بھی تا ہوں کے بیا تھا تو اس کے بھی تا ہوں کہ بھی تا ہوں کے بھی تا ہوں کی تا ہوں کے بھی تا ہوں کے بھی تا ہوں کی بھی تا ہوں کے بھی تا ہوں کی بھی تا ہوں کے بھی تا ہوں کے بھی تا ہوں کے بھی تا ہوں کے بھی تا ہوں کیا گا تا ہوں کے بھی تا ہوں کے بھی تا ہوں کے بھی تا ہوں کے بھی تا ہوں کی تا ہوں کی تا ہوں کی تا ہوں کی تا ہوں کے بھی تا ہوں کی تا ہوں

ا: صرف نعروں بردھکوں اور ادھوری تیار ہوں کواپنی بیٹینی فتح سمجھ لینا درست نہیں۔ کیونکہ بیاسباب کی دنیا ہے۔ حقیقی روحانیت کے ساتھ اسباب کی روحانیت بھی ضروری

ب: کفر کفرے ،خواہ روس کی صورت میں ہوخواہ امر بیکہ کی صورت میں ، وہ کیمی بھی ہی اسلمان کانہیں ہوسکتا ۔مسلمانوں کی سربلندی صرف اس صورت میں ہوسکتا ۔مسلمانوں کی سربلندی صرف اس صورت میں ہوسکتی ہے کہ دہ بھی اسی طرح ایک دوسرے کے اتنجاد ہی بن جائیں جیسے سلیبی ریاستیں اس جنگ میں متحدد ہو گئی تھیں۔

ج: اس ارشاد کو حتی طور پر اپنایا جائے کہ مؤمن آیک سوراخ سے دوبار نہیں ڈسا جاتا۔ بیجی مدنظر رکھا جائے کہ مؤمن وہ ہے جو کمی کودھوکا دے نہ کسی سے دھوکا کھائے۔ د: آج کے حالات بتاتے ہیں کہ عراق میں ڈکٹیٹرشپ کوشکست ہوئی ہے سواسلامی

# مر کشند اور براسراررومال قوتول کا صول که پیشتند اور براسراررومال قوتول کا صول که پیشتند در براند کا می این می م

ملک میں سربراہ ڈکٹیٹرئیں امیرالمؤسنین ہونے جا ہئیں۔

ہ اتوام مفرب آگر جدعاصب وظالم ہیں گرانہوں نے زمین پر بہت ساصدقہ جاریہ بھی بھیرا ہے بکلی بیل کی زمین سے برآ مرہوائی جہاز ٹرینیں اور بے شارا بجاوات ایما شران سے سوچیں تو بیصدقہ جاری حقیت رکھتی ہیں ہم بھی زمین کوالیے جاری صدقون سے نوازیں۔

و : مادیت پرتن کواللہ فعالی کے لئے اپنا کمیں کہ ہمیں اس زمین بیاس کی قو توں کا مظاہر بنتا ہے عملی زندگی جس کی اعلی اقد ار پرتشکیل قرآن تھیم کا بہت بڑا عند ہے۔ کبھی جارے قلب ونظر سے عائب نہ ہو، کیونکہ ہے وہ عبادت ہے جو کا ننات کو صین سے صین تر اور جامع قلب ونظر سے عائب نہ ہو، کیونکہ ہے وہ عبادت ہے جو کا ننات کو صین سے صین تر اور جامع سے جامع تر بنا نے کے لئے فطرت کو ہم سے متوقع تھی ، اور رہے گی۔

ز: ہم اجھا تی تو حید برست ہوں کہ انفرادی تو حید برتی ہماری انفرادی حالت کو ہی سنوار سکتی ہے اجتماعیت برجھی اللہ تعالی کی نواز شات ہوں گی جب ہمارا ہر قدم اجھا گی مفاوات کے لئے اسٹھے گا۔

ح: اللہ کو پس بشت ڈال کراس کے بندوں کواس سے زیادہ یاد نہ کریں، کیونکہ اس کے پاک بندے بھی اپنی ہرسانس ای ذوالجلال والا کرام کے لئے وقف رکھتے بتھاوراس کی یادے اینے سینوں کومعمور کیے دہتے ہیں۔

میرے کچھ وطنیت پرمت واقف کار ہیں۔اسلام عالم اسلام کا اتحاد ، روحانی اقدار،
ان کی سجھ میں بچونیس آتا بلکہ بیسب ناممکن نظر آتا ہے ۔۔۔۔ '' صاحب! اقتدار مسلمانوں کے ہاتھوں میں آجا تا تو وہ بھی بہی بچھ کرتے''۔۔۔۔ ان کی مراد ہے ہے جیسے اتحاد یوں نے امل عراق کا خون تیل ہے ستا کر سے بہایا ہے اور جیسے کی صدیوں کا کرووھ چھ ہفتے تک مہلک ترین اسلحہ بن کران پر برستار ہا، ہمارے ہاتھ میں وقت کی عنان آجاتی تو ہم بھی ایسا بی کرتے ۔ اس فرق کو اضح کرنے کے لئے مجھے حضرت عراقی ایک دعاد ہم انی پڑے گی جس کا کر کر ہے۔ اس فرق کو اضح کرنے کے لئے مجھے حضرت عراقی ایک دعاد ہم انی پڑے گی جس کا دکر بہلے بھی ہو چکا ہے۔ آپ دعافر ماتے ہیں۔

" "اے اللہ دنیا میرے ہاتھوں میں دے مگر میرے دل کواس سے خالی رکھ۔" معرفر الدر باسرار رو مال و تون اصول می ایک دعا کے لفظوں میں جیس آگی ہے ہمجانے کے خور فرمائے کیا وہ ساری بات اس ایک دعا کے لفظوں میں جیس آگی ہے ہمجانے کے بیل جید عاروہ انیت اور مادیت کا ایسازیر دست ربط ایک میں ہے میں اور ترب کریم کا عرش ہے روح ، روحانیات کا مرکز ہیان کرتی ہے کہ جیرت می ہوتی ہے۔ دل تو رب کریم کا عرش ہے روح ، روحانیات کا مرکز ہے اس میں مادیت کیسے ساسمتی ہے ، مگر ہاتھ پورے وجود کے نائب ہیں۔ دنیا کی تمام مادی طاقتیں اور تمام مادی وسائل بھی ہاتھ آجا کیس تو ان کی حدا نہی تک ہے اس کو دل میں جگہ وی طاقتیں اور تمام مادی وسائل بھی ہاتھ آجا کیں بات موسی اور منکر میں حد فاصل قائم کرتی ہے۔ موسی ناسے قائم کرتی ہے۔ موسی نے افتد ارکوا ہے خالق کے عطا کردہ اوامرونو ای کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ اور موسی ناسے تو اللہ تعالی کی شہنشا ہی قائم مشرائی انا کے لئے دوسراہم برسا تا ہے تو اپنی فرعونیت کی دھاک بھانے کے لئے ذرق صاف

میں نے ایک اطالوی سے بوجھا تہارا غدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تھوڑی دیرے لئے گم سم ہوگیا پھریکا یک چونک کر کہنے لگا: Never Needed Him: اس کی ضرورت ہی تہیں ہوئی۔ سے معمولی جواب نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہوئی دی خونگ کر کہنے گا جا ہے ہوئیں ہے۔ یہ ایک بہت ہوئی حقیقت کا غماز ہے۔ انہیں نہ بھی خدا کی ضرورت ہیڑی ہے نہ وہ اس سے آگے ہیں۔ مرحمل کی دنیا میں وہ سب سے بڑے خدا پرست ہیں۔ ہم مانے میں سب سے آگے ہیں۔ مرحمل کی دنیا میں وہ سب سے بڑے مشکر ہیں۔ عشق نبی ہمارا اوڑھنا بجھونا ہے۔ اس بیل مرحمل کی دنیا میں سب سے بڑے مشکر ہیں۔ عشق نبی ہمارا اوڑھنا بجھونا ہے۔ اس والم صفات کے بارے میں ایک گنا خانہ لفظ بھی کہنے والا مسلمانوں کے ہاتھوں نزید ونہیں نبی سکر انہاں مرحول ہیں ہم سامنا فی شاید ہی کوئی ہو کسی روز تنہائی میں بیٹے زند ونہیں نئی سکر ہما ہے خدا اور اسے زمول سے والمہانہ بیار کرتے ہیں ان کے مقالی میں بیٹے جو نہا ہے دو خدائی رکھتے ہیں نہ جنہیں خدا کی ضرورت ہے۔ وہ خدائی رکھتے ہیں نہ جنہیں خدا کی ضرورت ہے۔ وہ خدائی میں ہونہیں کر باتے جاس کیوں کا جواب ڈھونڈ ہے۔ جو نہا گی تو تسلیں سنور جا کمیں گیں۔

مر کوند ادر برامرار و مانی قرق ل کا صول که کی کی کی کی کی ادار برامر اور و مانی قرق ل کا صول که

ا۔اینٹینے درست کرنے والیمشق پہلے کریں۔

۲۔ دوتین منتول سے بعدنوری قلم سے نفظ اللہ لکھنے کی مشق کریں۔

" آخریس اللہ تعالیٰ کے دربار کا تصور کر کے بیٹھیں۔ اس میں نہ صرف اپنے انفرادی حالات سنوار نے کی کوشش کریں بلکہ بیتضور بھی دل جمعی سے با ندھیں کہ عالم اسلام حقیقاً عالم اسلام بن چکا ہے اور اللہ کی رضا کے مطابق اتوام عالم اس کی جانب ایک نظر غلط انداز ڈالنے سے بھی گھبراتی ہیں۔

براہ کرم میں مشقیں ضرور کریں اور جیرت ناک نتائج دیکھیں، بلکہ اپنے مشاہدات ہے ہمیں بھی آگاہ کریں۔(۱۳)

> اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے کیکن جوشے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا!



www.iqbalkalmati.blogspot.com



### روحاني قوتيں

زیادہ تر مسائل اپنی بیوتونی ، لا پروائی یا عیش وعشرت کی پیداوار ہوتے ہیں اور جب بید مسائل نا قابل برداشت بوجھ کی صورت اختیار کر لینتے یا پیچیدہ ہوجاتے ہیں تو بیالوگ عاملول کے ہاں جا تکنیجتے ہیں اورخود ہی اپنی تشخیص پیش کرتے ہیں کہ کمی وشمن نے تعویذیا جاد وکردیا ہے۔۔

دوسرے وہ لوگ ہیں جواتی خداداد صلاحیتیں استنعال نہیں کرتے اور جاہتے ہیں کہ کوئی اوران کی مشکلیں آسمان کروے۔ ہابیاحل جاہتے ہیں جس میں انہیں جدوجہدنہ کرنی پڑے۔ ایسےلوگ عاملوں کے لئے بڑاا چھا شکار ہوتے ہیں۔

بی خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ میں عاطوں کی بات کرر ہا ہوں ، روحا نہت کی ہیں۔
علم روحا نہت کا وجود ایسے ہی ہے جیسے علم تفسیات کا یا کسی بھی اور علم کا۔ بینکتہ سیجھنے کی کوشش
کریں کہ روحانیت اور نفسیات کا آپس میں گہراتعلق ہے۔ جس طرح آب کی شخصیت کی
خوبیاں اور خامیاں آپ کی نفسیات کی پیداوار ہیں اسی طرح روحانیت بھی آپ پراٹر انداز
ہوتی ہے۔اللہ نے آپ کوروحانی قو توں ہے نواز اسے۔قرآن ہیں اس کے واضح اشارے
مطنے ہیں۔ بہان میں بچھ جوالے چیش کرتا ہوں۔

سورۃ الجاشید کی آبت اور کیھئے ۔۔۔۔۔''اوراس نے تنہارے لئے مسخر کردیں اپنی طرف سے تمام چیزیں جو آسانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں۔ بے شک ان بانوں میں ان نوگوں کے لئے ولائل ہیں جو تورکرتے ہیں۔''

سورہ یوسف کی آیت ۵۳ دیکھئے ..... 'میں اپنے نفس کو بری (پاک) نہیں بنا تا۔ نفس تو ہر بات بری بی بنا تا ہے سوائے اس کے جس پر میزار ب رحم کرے۔'' بید دیکھئے کہ نا کام اور نامراد کون ہوتے ہیں۔سورۃ الشمس کی سے اس رہی کھئے ..... www.iqbalkalmati.blogspot.com

بد سردور رہ اور پر ہیں جا ہوا ہوا ہیا۔ بیسیا وہ سرار وجابیوں سے میں میان بو پو سے میواور نام راوہ واجس نے اس کوشق وفجو رہیں ڈالا۔''

سورة الشوري كي آيت ٢٠ الجي وكي ليج ..... 'إورتم كو جو تكليف بينجي به وه تهارك اي باتحول كئے ہوئے كامول بيئيتي باور (الله) بهت كاتو درگر ربى كردينا ہے۔ ' سورة النين كي آيات ٢ اور ۵ پر بھی غور كريں ..... ' بهم في انسان كو بهت خوبصورت سائي بيل و هلا ہے، پھر ہم اس كو پہتى كی هالت والول ہے بھی پست كرد ہے ہيں۔ ' سائي بيل و هلا ہے، پھر ہم اس كو پستى كی هالت والول ہے بھی پست كرد ہے ہيں۔ ' پستى والوں ہے بھی پست الله بلاوج نہيں كرديا كرتا، بيدانسان كى اپنى بدا تماليوں كا ستيجہ بوتا ہے۔ وہ اپنى صلاحيتوں اور روحانى توت كا استعال نہيں كرتا يا ناروا استعال كرتا ہے۔ او پر سورة الجاثيد بين الله في جو تا ہے كہ الن قرآنى باتوں ميں الن لوگوں ہے لئے دلائل ہيں جو توركرتے ہيں اين جو توركرتے ہيں اين جو توركرتے ہيں اين جو توركرتے ہيں جو توركرتے ہيں جو جو تا ہیں۔ حدویت ہیں۔

یہ چندا کیک آیات ہیں جو جھے نوری طور پر یاد آئی ہیں اور میں نے پیش کر دی ہیں۔ قرآن میں کئی اور آیات میں اللہ کا بیفر مان ملتا ہے کہ انسان کواللہ نے اپناسا بیا وراپنا خلیفہ بنا مکر زمین پر اتارا ہے اور اسے صراط متنقیم بھی دکھایا ہے لیکن انسان شیطان کے جال میں آنے کوزیادہ پیند کرتا ہے۔

نفساتی پہلو ہے رئیمیں جویں آپ کوہ نفسات کی روشی میں دکھارہا ہوں۔ یہ نفی سوچیں اور فرار کے خیالات ہیں، جوخوداعتا دی اور قوت ارادی کو کمزور کردیتے ہیں اور آپ میں جوروحانی طاقتیں ہیں آئیں بھی متزلزل کردیتے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ اپنی روحامیت کو بروئے کار لاکر آپ خود روحانی عمل کریں اور وظا نف پڑھیں۔ آپ کو کسی عامل کے باس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی لیکن بیشتر لوگ وہم اور وسوسوں میں مبتلا رہے ہیں۔ اس کے نتیج میں نہیک موئی حاصل ہوتی ہے نہیفین میں پڑتی کی بیدا ہوتی ہے۔ ہیں۔ اس کے نتیج میں نہیک واصل ہوتی ہے نہیفین میں پڑتی کی بیدا ہوتی ہے۔ کی کی کو بروغین کی بیدا ہوتی ہے۔ کی کی بیدا کریں۔ نماز اور وظفے پڑھیں کی بران کے کیسے وی اور اللہ کی ذات باری میں یقین بیدا کریں۔ نماز اور وظفے پڑھیں کی بران کے کیسے وی اور اللہ کی ذات باری میں یقین بیدا کریں۔ نماز اور وظفے پڑھیں کی بران کے کیسے وی اور اللہ کی ذات باری میں یقین بیدا کریں۔ نماز اور وظفے پڑھیں کی جران کے

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

کردار کے لئے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ان سے آپ کے خصیت بری طرح مجروح اور اور موسوں کے اس کے معمولات، معاملات اور ہر چھوٹے اور یو سے کام اور گفتار اور کروار کے لئے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ان سے آپ کی شخصیت بری طرح مجروح اور کرور ہوتی ہیں۔ ان سے آپ کی شخصیت بری طرح مجروح اور کرور ہوتی ہے۔

علم نفسات میں ایک وینی خرافی بتائی گئی ہے (Paranoia) اردو میں اسے مائیو لیا بھی کہا گیا ہے اور وسوسہ یا وہم پرتی بھی۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ ذہمن ابنارال ہے اور وہ میں کرتا۔ بات خواہ اس کے فائد ہے کی بتی کہی جائے ،وہ اسے شک کی نگا ہوں سے دیکھتا ہے۔ اسے ڈاکٹر کوئی دوائی دے یا ماہر نفسیات کوئی ہات بتائے یا کوئی عالم برزرگ کوئی وظیفہ بڑھے گا پھر کوئی وظیفہ بڑھے گا پھر کوئی وظیفہ بڑھے گا پھر اس کی باقاعد گی سے لے گایا وظیفہ بڑھے گا پھر اس کی باقاعد گی سے لے گایا وظیفہ بڑھے گا پھر مور کی باقاعد گی دو دوائی یا عبادت کرے گا تو اس میں بدد لی مور کا دور وظیفے ہے بچھے ہوگی اور دہ اس وہوے میں بتلا ہوجائے گا کہ اسے اس دوائی یا عبادت اور وظیفے ہے بچھے ہوگی حاصل نہیں ہورہا۔

یہ فائن تقص بڑھتے بڑھتے انسان کواس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں انسان اللہ کی ذات پر بھی شک کرنے لگتا ہے۔ بیالگ بات ہے کہ وہ اللہ سے بیزاری کااظہار کسے سے کرتا نہیں کہ لوگ دہریہ اور کافر کہیں گے۔

ایباشخص این میں 'کافیدی ہوتا ہے، لین اسے صرف اینے آپ پراعماد ہوتا ہے جو دراصل اعتاد ہوتا ہے جو دراصل اعتاد ہیں ہوتا ہے اعتادی ہوتا ہے۔ ایباشخص این نصول بات اور غلط اقدام اور عمل کو بھی پورے اعتاد سے۔ ایساشخص این نصول بات اور غلط اقدام اور عمل کو بھی پورے اعتاد ہے۔

اے نفسیات کی زبان میں (Me is me) یا (1-Am-Ness) کہتے ہیں، پیخی جو کھیے۔ اسے نفسیات کی زبان میں (me is me) یا (عصر کے جو کھیے علام کہتا ہے وہ جامل کہتا ہے وہ جامل اور میری ہر بات اور ہر حرکت تھے ہے اور جو بجھے غلط کہتا ہے وہ جامل اور گنوار ہے۔ ایسے لوگ ڈاکٹر وں اور ماہرین نفسیات کے لئے پر بیٹانی کا باعث سے رہتے

ہیں۔ وہ اپنی ذات کی منفی اور تخریبی قو تول کو غالب اور سرگرم کئے رکھتے ہیں اس لئے نہان پرکوئی دوائی اثر کرتی ہے نہ ہی کسی ماہر نفسیات کے بتائے ہوئے نفسیاتی علاج کو قبول کرتے ہیں نہ ان کا کوئی وظیفہ قبولیت کا درجہ حاصل کرتا ہے بھرید لوگ ڈاکٹروں ، تکیموں اور عاملوں کے چکر میں پڑے نا کا میوں اور ذبئی اذبیت میں تڑ ہے ڈریم گی گز ارجائے ہیں۔

وہم اور وسوسے برائے بڑے دانشوروں اور تاریخ سازشم کی شخصیتوں ہیں بھی بائے جاتے ہیں کیکن ان شخصیتوں ہیں بھی بائے جاتے ہیں کیکن ان شخصیتوں میں حقیقت پسندی ،خوداعتا دی اور قوت استدلال اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دہ وہ م م اور وسوسوں پر قابو پالیتے ہیں۔ میں ان خواتین وحضرات کی بات کررہا ہوں جن کی دی تھے ہے۔

وہم اوروسو سے بلاوجہ بیدائیں ہوتے۔ اگر آپ دیائتداری ہے اپنے خیالات ہمن پیندتھورات ، عادات اورا عمال کا جائز ولیں تو آپ کواپی اس نفسیاتی خامی کی حقیقت معلوم ہوجائے گی۔ ایسے لوگوں میں کوئی نہ کوئی اخلاتی تقص ہوتا ہے۔ عام طور پراس تقص کا تعلق جنسی جیلت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ذہن پرجنسی خیالات اور تصورات کا غلبر بہتا ہے۔ یہ جنس بیدا کرتے ہیں پیمرانسان ایسی عاوات میں جنتلا ہوجاتا ہے جن سے دہ خود ہی شرمسار ہوتا رہتا اور میراز اپنے آپ سے بھی چھپائے پھرتا ہے۔ شمیرا سے من طعن کرتا ہے اور وضمیر کو دیائے کی کوشش کرتا ہے۔

یہ ایک نفساتی عمل ہے جوازخود ہوتا رہتا ہے اور نفسات کے اٹل اصولوں کے مطابق متاثرہ انسان میں متعدد خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن میں ایک سے کہ خود اعتادی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے نتیج میں انسان وہم اور وسوسوں میں مبتلا ہوجا تا ہے بھروہ کسی پراعتبار نہیں کرتاوہ ایک 'میں' میں بند ہوجا تا ہے۔

یہ نفسیاتی نقص مجڑ کر اس متم کی صورت اختیار کرتا ہے۔" میں مظلوم ہوں۔ اپنے پرائے میرے دشمن ہیں اور کوئی بھی میرا نقط نظر نہیں سمجھ سکتا نہ ہی کوئی میرا نظریہ بجھنے کی المیت رکھتا ہے۔ مجھ جبیبا کوئی بھی تیں ہر کسی ہے برتر ہوں ، دانشمنداور جراً تند ہوں۔" م کشف اور براسرار در حالی تو تو ن کا صول کی جو تی ہوتی ہیں گیکن سب سے بردی وجہ ہیں نے اوپر بیان کر دی ہے۔ وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خوشا مدیسند ہوتو وہ اپنے آپ پر برتری کا خول برجہ بیان کر دی ہے۔ وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خوشا مدیسند ہوتو وہ اپنے آپ پر برتری کا خول برخ سالیتا ہے۔ وہ دوسرے سے خوشا مدی تو تع رکھتا ہے۔ اگر وہ دو بے پیسے والا ہے یا کسی ایسی جو سالیت اسلامی اسے کا صرے میں لے کر ذاتی مفاد کی خاطر آسان اسے کا صرے میں لے کر ذاتی مفاد کی خاطر آسان کی حالت پر چڑھا ہے ایسی برچڑھا ہے اور حقیقی زندگی میں ایک نادیل انسان کی حالت ہیں واپس آنے کے امرکانات شمتم ہوجاتے ہیں۔

معاشرے میں اس خامی والے لوگوں نے ایک اور مسئلہ کھڑا کر رکھا ہے۔ اگر ایسا انسان ذرازیارہ جائیداد کانیا زیادہ آلد فی والے کاروبار کا مالک ہے تو وہ آزاد خیال، زر پرست آوارہ محورتوں کے لئے بڑا آسان شکار ہوتا ہے۔ ایسی آیک دو عورتیں اے باتوں میں شاہ بہرام اور و نیا کا خوبصورت ترین آ دمی بنادیتی ادراس سے خوب کھاتی اور عیش کرتی ہیں۔ یہ آدمی ایپ گھر کے تمام افراد آدمی ایپ گھر کے تمام افراد آدمی ایپ گھر کے تمام افراد آدمی ایپ گھر والوں کے لئے بڑائی افریت ناک مسئلہ بن جاتا ہے۔ ایپ گھر کے تمام افراد کو وہ تقیر اور جاتل بچھے لگتا ہے۔ اپنی بیوی میں اسے نقائص نظر آنے گئے ہیں اور گھر والوں کے لئے اس کے یاس موائے غصے اور حقادت کے بچھیس رہ جاتا۔

ایسا محض دوطرح کی معاشرتی خرابیوں کا باعث بنآ ہے۔ ایک مید کہ اس کی بیوی عاملوں کے چکر میں جا انجھتی ہے۔ روروکر کہتی ہے کہ اس کے خاوند پر ایک عورت نے تعوید بلاکر یا کالا جادو کرا کے قضہ کرلیا ہے۔ عال اس کا مید وہم پکا کر سے اس سے خوب پیسے ہورتے ہیں اورکوئی عامل اس کی عصمت سے بھی کھیل جاتا ہے۔

دوسری مورت بیہ وقی ہے کہ بیوی اگر جوانی کے عالم میں ہے اور پچھروش خیال بھی ہے تو وہ انتقاباً کسی آ دی کے ساتھ در پردہ دوئی کر لیتی ہے۔ وہ اپنے آ ب کوائی جواز ہے مطلب کن رکھتی ہے کہ خاد تدکو بھٹی موج کرنے کاخل حاصل ہے تو بیش بی جاسے ہی حاصل ہے۔
مطلب کن رکھتی ہے کہ خاد تدکو بھٹی موج کرنے کاخل حاصل ہے تو بیش بین جاتے ہیں اور بیڑے محمل کی بیصورت حال بچوں کو تباہ کردی ہے۔ وہ نفسیاتی مربیش بین جاتے ہیں اور بیڑے ہو کرانے گھر کے لئے بھی خطر باک افراد بین جاتے ہیں۔
موکرانے گھر کے لئے بی تبیس بلکہ مواشر ہے کے لئے بھی خطر باک افراد بین جاتے ہیں۔
موکرانے گھر کے لئے بی تبیس بلکہ مواشر ہے کے لئے بھی خطر باک افراد بین آگل نسل کی جابی کا بھی

مع سن اور براسرار دو مانی قوقوں کا حسول میں مسلم میں اور مسرور نہیں رہ سکتا۔ وہ اپنے آپ باعث بنا۔ بیاجی ذبین میں رکھیں کہ ایسا آ دمی مسلم میں اور مسرور نہیں رہ سکتا۔ وہ اپنے آپ میں روحانی اذبیت میں مبتلار ہتا ہے۔ اس کا اس کے سواکوئی علاج نہیں کہ وہ (Paranoia) کی کیفیت سے نکلنے کی کوشش کرے اور اپنی قدرتی اور نارمل حالت میں آجائے۔

انسان کی فطری خواہش اور ضرورت میہ ہے کہ وہ مطمئن اور سرور رہے۔ حقیقی مسرت اور اطمینان نہ حسین گناہوں میں ہے نہ دولت میں نہ دعب دکھا کر دوسروں سے بڑا کہلانے میں سرت ہے۔ جولوگ شاکی ہیں وہ مسرت ہے محروم ہیں ہ اپنے ماحول اور اپنے اردگر د کے حالات سے ہم آ ہنگ نہ ہونے کی وجہ سے محروم ہیں۔ وہ جا ہتے ہیں کہ ماحول اور حالات سے ہم آ ہنگ نہ ہونے کی وجہ سے محروم ہیں۔ وہ جا ہتے ہیں کہ ماحول اور حالات ان ہے ہم آ ہنگ ہوں۔ وہ دوسروں کو مطبع کرنا چاہتے ہیں خور مطبع نہیں ہوتے۔

ایسے لوگوں کی فرہنٹ کوایک برطانوی فلاسفرنے بول واضح کیا ہے کہ ایسے تی ایک آدمی کے دروازے پرخوش بختی نے دستک دی تواس آدمی کے ماتھے پر بیزاری کی شکنیں بیدا ہوگئیں۔ دوسری ہار دستک زورہے ہوئی تواس آدمی نے جھنجھلا کر کہا ۔۔۔۔ 'ادے یہ س نے شور مچار کھا ہے۔ جاؤ' آرام کرنے وو' ۔۔۔۔ خوش بختی اس کے درازے سے ہے کرکسی اور کے دروازے پر جاری۔

اکثر لوگوں کی حالت یہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ بیں ،اپنی انا کے خول بیل بند رہتے ہیں اوراس کے اندرمسرت اورخش بختی کو ڈھونڈ تے پھرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان جیل بیل خواہ وہ مجرم ہی ہو۔ ای طرح انسان اپنے لئے جوجیل خانہ بنا کر اس بیل بیل خورتی ہیں رہ سکتا خواہ وہ مجرم ہی ہو۔ ای طرح انسان اپنے لئے جوجیل خانہ بنا کر اس بیل فید ہوجا تا ہے ، اس فید ہیں بھی وہ خوش نہیں رہ سکتا۔ اپنا بنا یا ہوا جیل خانہ جذیات کا ، خود ستائی ، حسد اور کہتے کا اور مظلومیت کے احساس کا ہوتا ہے۔ یہ سب انسان کی فرات کے قید خانے کی زنچریں ہیں جن میں اکثر خوا تمن وحضرات نے اپنے آپ کو بائد ھرکھا ہے۔ وہ مطمئن اور مسروز نہیں رہ سکتے۔

وه اوگ مسرت سے بمیشد محروم رہیے ہیں جن کی خواہ شات صرف اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسپنے ارد کر داسپنے بینے والے لوگوں بلکہ اسپنے عزیز وں اور دشتہ داروں کے متعلق بھی وہ خواہش رکھتے ہیں کہ جوان لوگوں کی قسست میں اکھا ہے، وہ بھی انہیں مل جائے۔ میں کشف اور پراسرار دو مالی قوتوں کا حصول کی پھیائی ہوتی اس کے استان کی خوا اسٹی بیوری نہیں ہوتی اس کئے وہ مسرت سے محروم رہتے ہیں۔

وہ انسان زندگی سے مسرت حاصل کرئی نبیں سکتا جس کی توجیصرف اپنی ڈات پرمرکوز
رہتی ہے۔ ایسے انسان کو نفسیات کی زبان میں (Self Centred) کہتے ہیں۔ وہ سمجھتا
ہے کہ دنیا کی ہر نعمت پرصرف اس کاحق ہے۔ اسے دنیا کی کوئی ایک بھی نعمت نبیس ملتی۔ اس
سے دہ اسے نہ آپ کومظلوم سمجھتا ہے۔ ونیا کامظلوم ترین انسان ..... وہ گھر اور معاشرے ہے
کے دعا تاہے۔

اب اپنا جائزہ دیا نقداری ہے لیں اور ویکھیں کہ آپ یقینا ان ہی لوگوں کے زمرے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی خوات میں روحانی تو تیں موجود ہیں۔ اپنے خول سے نکلیں اور زندگی کی حقیقت کو دیکھیں اس میں اپنے دول کو بہتا تیں۔

اللدادراس کے عظیم دین سے انحراف نے آپ کی روحانی تو نوں کوسلا دیا ہے اور آپ دوسروں سے بوچھتے بھر دہے ہیں کہ روحانیت کیا ہے۔اللہ نے آپ کو روحانیت کا نورعطا کر رکھا ہے اور آپ اس سے بے خبر ہیں۔اس ہے بہا خزانے کو اپنی ذات کے تاریک گوشوں میں ڈھونڈیں کیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اپنے فقائص اور اپنی کی روی کوشلیم کریں۔اپ آپ کوائی روپ ہیں۔ کی ایک قدرتی روپ ہے۔

یہاں میں ایک بنیادی اورسب سے زیادہ اہم سبق دے دیتا ہوں۔ اکثر لوگ اس دھواری سے دوجار ہوتے ہیں کہ انہیں کیسوئی حاصل نہیں ہوتی۔ وہن خالی نہیں ہوتا اور فہن بھٹنے لگہ ہے۔ کسی نے انہیں موم بی جلا کر کیسوئی کا طریقہ بتا ویا ہے۔ میں آپ کو ایک طریقہ بتا تا ہوں۔ نماز پڑھیں اوروھیان اللہ پردھیں کہ آپ اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں۔ مماز کے بعد کوئی سا دروشریف گیارہ مرتبہ پڑھیں اور صرف ایک تینیج کوئی وظیفہ کماز کے بعد کوئی سا دروشریف گیارہ مرتبہ پڑھیں اور صرف ایک تینیج کوئی وظیفہ پڑھیں۔ مثلاً یا جسی یا قیوم پڑھیں ۔ تھور میں ایپ آپ کواللہ کے دربار ہیں دیکھیں اور ذہمن ای پرمرکوز رکھیں۔ وظیفہ ختم کر کے پھر پہلے والا درودشریف پڑھیں ۔ گیارہ مرتبہ اس

www.iqbalkalmati.blogspot.com

## كشف كرامات كي حقيقت

آج کل مادہ برتی کے دور میں ہر شخص عجلت میں شارے کے کے ذریعے بغیر کسی کاوش سے مسائل کاحل جا ہتا ہے۔ انسانی دیاغ میں ہارہ ارب بیل کام کررہے ہیں

علم کی اپنی آیک گہرائی اور آیک بیچیدگی ہے، اپنے اپنے اسرار ورموز ہوتے ہیں۔ انہیں گوئی علم کی اپنی آیک گہرائی اور آیک بیچیدگی ہے، اپنے استار ورموز ہوتے ہیں۔ انہیں گوئی عام آدی شدایک دومضا میں سے تجھ سکتا ہے نہ تجھا سکتا ہے، پھر ہوتا یہ ہے کہ مسئلہ تناز عہ ہو جا تا ہے۔ پھھ امیدا بی سلسلہ آج کل و یکھنے میں آر ہاہے ..... "روحا نیت کیا ہے!"..... واکم صاحب! کی تنقید اپنی حیثیت میں ان کے اور عام طور پرعقل شعور رکھنے کی سب سے بروی

عطا ہے۔ مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com معلومات کے بیسل اپنے اسپے شیشن سے کیونکر کام کرسکتے ہیں جن ہیں کچھ تو مینک معلومات کے بیسیل اپنے اسپے شیشن سے کیونکر کام کرسکتے ہیں جن ہیں کچھ تو مینک ہیں اور پچھ اکیک معمول کے مطابق کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بہت سارے فاضل سل اپنے اسپے شیشن پر زندہ موجود ہیں گر انسانی ذہمن ( تو نیس جو بہت سے خواص کی حامل ہیں۔ صرف روحا نیت ہی ایک ایساذ ربعہ ہے جوان تو توں سے حسب منشا کام لے سکتی ہے اور جوان میلوں کے دائر ہا فقتیار میں ہے۔

میرا مقصد روحانیت کے بارے میں لیکچر وینانہیں، آپ کے سامنے صرف ایک فاکہ پیش کرنا تھا تا کہ دوحانیت کے بارے میں جو بحث پیل نگل ہے۔ یہ بحث کسی حتی رائے پر بھی جائے دوحانیت کو نہ تو کوئی شخص بحث طلب مسلایا سکتا ہے نہ بی اس پر تنقید ہوسکتی ہے۔ روحانیت کا تو اپنا ایک علیحہ و دائر و اختیار ہے۔ آپ اسے کسی استعمال میں لاتے نہیں۔ آگر مخلوق خدا کی بھلائی میں یہ معلومات اور قوت صرف ہوتی ہے تو اس سے بہتر بات اور کوئی تیس۔ آگر مخلوق خدا کی بھلائی میں یہ معلومات اور قوت صرف ہوتی ہے تو اس سے بہتر بات اور کوئی تیس۔ حقوق العباد ہر محض پر ایک فریضہ ہے۔ آگر ایسی قوت کو شرکار تگ دے کہ کوئی مختص فتنا ورف اوکو ہوا ویتا یا مخلوق خدا کو گراہ کرتا ہے تو اس انسان کے بارے میں آپ خود مجتمل فتنا ورف اوکو ہوا ویتا یا مخلوق خدا کو گراہ کرتا ہے تو اس انسان کے بارے میں آپ خود محض فتنا ورف اوکو ہوا ویتا یا مخلوق خدا کو گراہ کرتا ہے تو اس انسان کے بارے میں آپ خود محض فتنا ورف اوکو ہوا ویتا یا مخلوق خدا کو گراہ کرتا ہے تو اس انسان کے بارے میں آپ خود

روحانیت کے عال کے لئے سب سے بڑاانعام آیک پرسکون لورصحت مند زندگی کے ساتھ ساتھ معلمئن قلب بھی ہے۔ روحانیت اندرونی اور باطنی خطرات اور شیطانی وسوسوں سے محقوظ اور ذبین کو بریدار رکھتی ہے اور بہی وہ خواص بیں جن کی بنا پر انسان کو اشرف الخلوقات قرار دیا گیا ہے۔

وسوسوں اندیشوں میں گھری ہوئی کمزور اور بیار ذندگی ہر طرح ہے مفلوح اور ڈری ڈری زندگی نداین حفاظت کر سکتی ہے۔ ندی نوع انسان کی کوئی خدمت کر سکتی ہے اس کی سوج مردہ ہوتی ہے۔ اندجیروں میں جیسے کوئی خود کو بچائے کے لئے ہاتھ پیر مار رہا ہو۔ ساری عمر نونے نوکوں کے مہارے جینے والے لوگ آیک غلاماند ڈ ہنیت کے ساتھ ساتھ ایسے آپ پرندکوئی اختیار دیکھتے ہیں۔ ندان میں خوداعتیادی ہوتی ہے ندکسی پراعتاد کرتے کر تھنے اور ہامراد و مانی قرق کا حسن کے سے ناوانف دریا میں ڈو ہے انجرتے،
ہیں۔ وہ تو جیسے دریا کی طغیانی میں بے سہارا تیر نے سے ناوانف دریا میں ڈو ہے انجرتے،
چی ویکار کرتے، ڈرے ڈرے سے ہو ہے موت کی غار کی طرف بے بیتی کی حالت میں دھکیلے جارے ہوں۔ ایسے لوگ نہ تو خود کو بہچا نے ہیں نہ اپنے اندر چیسی ہوئی صلاحیتوں کو۔
بھلا خدائے ہزرگ وہرز کو کیا بہچان یا کیں گے۔ در در پر جا کر آسرا طلب کرنے والے یہ لوگ مگراہ ہیں۔ ایسے میں وہ جو انسانوں اور جنوں کے دلوں میں وسوسہ بیدا کرتا ہے اپنے شکار کی ذہریت سے بخو بی آشنا ہوتا ہے۔ اس کے پاس صرف ایک ہی انجام ہے۔ میں گرائی شکار کی ذہریت کی ندگی اور بدبختی کی موت سے میری دعا ہے کہ خدا ہم سب کو اس شیطان مردود سے کھوظ رکھے۔

ال کے لئے بھی جمیں روحانیت کا سہارا درکار ہے تا کہ ہمارے خیالات رجحانات اور وہ اعمال جو ہمارے یقین کو مترازل کر دیں اور ہمیں ان راستوں پر گامزن کر دیں جہاں حرص وہوا، جنسیت ،خود پر تی ، ہماری شخصیت ہی کو تباہ دیر بادکر ڈالے۔ ہماری صلاحیتوں اور اختیارات کے ساتھ ساتھ ساری سوجھ بوجھ کو مفلوج کر دے ، ان افکار اور کر دار سے ہمیں محفوظ رکھ سکے۔

روحانیت کاعلم مقدس اور محترم ہے۔اس کا ہرعائل عاجزی بیند ہوا کرتا ہے اور اس کا اصول بجز وائکساری ہوتا ہے اور اس کا اصول بجز وائکساری ہوتا جا ہے۔وہ بحث بیس کیا کرتا کہ زندگی کا ایک لمحہ بھی بہت تیتی ہے اور ہارے آھے ابھی ایک لمباسفریزا ہے۔

ہیں نے پہلے ہی کہددیا ہے کہ روحانیت کوئی ایسا موضوع نہیں جے ایک ہی مضمون ہیں سمیٹ کرواضح کردیا جائے۔ وراان مجمزوں پرغورکریں۔ ہیں سمیٹ کرواضح کردیا جائے۔ وراان مجمزوں پرغورکریں۔

ابوجيل كى بند منى من كنكر يون كا كوابى دينا.

الكمنى خاك اور كفار كالبسيا بوجاتا

آشوب چینم کے باوجود معزمت علی کرم الله وجهد کی کمان بنل فوج روانه کریا۔ ایک سالارفوج کا سرشام شیلے پر کھڑے ہو کرجنگل میں سیاعلان کرنا کہ ہم غلامان جمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات اس جگہ قیام کریں گے اور پھرسب نے دیکھا جوموذی جانور بھیٹر یا تھا باا اژ د ہا۔ شیر تھا یا چیتا اپناا تڈ ابجیہ مندمیں دیائے اس جگہ کوچھوڑ گیا۔

سربازار پھر پڑر ہے متھاور سرمیارک سے بہتا خون تعلین تک پھٹے رہا تھا گرلب پر صرف آیک ہی گزارش تھی ۔۔۔ 'میر تیرے بندے انجی مجھے پہلے نے نہیں میں نے انہیں معاف کیا تو بھی معاف فرماد یہ جنو میرے رب

کہ سکوتو کہوکہٹی کی تنگریاں کہاں زبان رکھتی ہیں جنگلی جانور کب عربی بجمی ، فارس زبان بچھتے ہیں؟ درخیبرایک ہاتھ ہے اکھاڑ بھینکنا کیسے منکن ہوا؟ لیکن کوئی ہے جوا نکار کی جرائت کر سکے؟ افکار کے فق میں کسی کے یاس کوئی دلیل ہے؟

میرے اس مختفر سے مضمون کالب لباب ہیں ہے کہ روحانیت ایک علم ہے جس کے حصول کے لیے رہا کی ، شب بیداری کی ، اپنا من مارنے کی ضرورت ہے ، اس بحر بیکرال سے کو ہرحاصل کرنے کی صلاحیت ہر کس میں موجود ہے گین اس صلاحیت کے استعمال کے لئے جان لیواجد وجہد کی ضرورت ہے۔ (۱۵)



www.iqbalkalmati.blogspot.com

### اعنقاداورضعيف الاعتقادي

مخلف ادوار میں بی نوع انسان اینے وجود کو محفوظ رکھنے کے لئے طرح طرح ہے کوشال رہاہے۔جول جوں اس کا تجربہ بردھتا گیا سوپینے کے اندوز میں بھی تبدیلی آتی گئی۔ میتو کوئی بھی نہیں بناسکتا کہ دنیا میں جب سب سے پہلا انسان وجود میں آیا تو اس وفت میہ ونیا کیسی تھی اور حضرت انسان نے اس وسیع وعریض دنیا پر پہلا قدم رکھنے کے بعد سب ہے يهليكس اندازين سوجا تفا- پريهي اتناتو قياس كيابي جاسكتان كرايية جبرت بوئي بوگي \_ اس کے ساتھ ساتھ دھڑ کا اور خوف بھی محسوں ہوا ہو گا انجانے حالات ۔ نامعلوم واقعات ۔ شب وروز اور بدلتے موسموں کے اثرات نے اس کی سوچوں کونہ جانے کیا رنگ دیا ہوگا۔ کالی گھٹاؤں کا گھرآنا۔ بجل کا کڑ کنااورموسلادھار بارش مجھی جیاندنی اور بھی پراسرار کالی سیاہ را تیں۔آتش فشال بہاڑوں کا خوفناک دھائے کے ساتھ گرم لا وااور آگ کے شعلے اً گُلتا، زین دوز زلز لے کی خوفنا ک گزگڑ اہث اور زمین کا بھٹ جاتا، دریاؤں کی خوفناک طغیانی ہرے بھرے جنگلوں کا خود بخو د جل اٹھنا۔ رات کوجنگلی جانوروں ، کتوں ، بھیٹر یوں ، گیدژون اورلومژیون کا آسان کی طرف مندا شا کررونا ۱۰ سان پرشهابون کا مجھی بھر کراور مجھی اینے چھے لمبی کیبرروشن کی چھوڑ کر غائب ہو جانا اور قدرت کے دیگر مظاہرے اور آفات نے انسان کو ذہنی طور برخوف و ہراس اور گہری سوچوں میں بیتلا کر دیا ہوگا۔ اپنی حفاظت کا ڈریعہ بھی تو اس کے پاس اس کے سوانہ تھا کہ بھی درختوں پر بندروں کی طرح چڑھ گیا تو مجھی غاروں اور بھٹوں میں پناہ لی اور اپنے آپ کو چھپایا۔ اس طرح انسان نے يهلي بہل جانوروں سے سيکھا كہ وہ كس طرح جان بياتے ہيں۔ بيتھا خوف جس نے حفاظت خوداختیاری کی طرف سب سے پہلے توجہ ذلائی ہوگی۔ اسی بنیاد برانسان کا مشاہرہ اور تجربہ آ کے بڑھا ہوگا۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی

بات ایک دوسال کی نہیں ہزاروں سال گزر سے ہیں ان بے ہودہ اور خدموم طریقوں
ہوئی کرتے ہوئے ۔ یعض نے ان پر خدہب کا رنگ بڑھا دیا اور دوسروں نے آئیس رسم و
رواج بہنایا کمی نے نہ سوچا ہم ایسا کیول کررہ ہیں؟ کیا ہمارا بیاقد ام درست ہے؟ کہیں
ہم ہے کوئی غلطی تو سرز دنیس ہورہی؟ گرا بھی انسان کی سوچ میں گرا کی نہیں آئی تھی۔
دراصل انسان فطرۃ خود غرض اور لا لچی رہا ہے۔ شروع شروع شیں انسانی قربانیاں اس طرح
دی جاتی تھیں کہ ادھر اُدھر ہے کی بھی بیچ ، جوان ، ہوڑ ھے، لڑکی یا عورت کو پکڑ کر بھینٹ
دی جاتی تھیں کہ اِدھر اُدھر ہے کہی بیچ ، جوان ، ہوڑ ہے ، لڑکی یا عورت کو پکڑ کر بھینٹ
اور بازار و جووش آگے۔ یہاں سے کہ صرف طاقتور زندہ رہ سکتا ہے۔ اسے آب جس کی
شروع ہوا جس کا لفظی مطلب ہے ہے کہ صرف طاقتور زندہ رہ سکتا ہے۔ اسے آب جس کی
لاشی اس کی بھینس بھی کہر سکتے ہیں۔ انسان کی سعا شرق زندگی ہیں جب اس محاور سے کا مل
دخل شروع ہوا تو منڈ ہوں اور بازاروں ہیں انسان بھی بھیڑ بکریوں کی طرح فروخت کے
دخل شروع ہوا تو منڈ ہوں اور بازاروں سالوں پر پھیلا ہوا ہے۔ انسانوں کی خریدوفرو دخت ک

کاروبار بلا روگ ٹوک چلتا رہا۔ بیک غلام خریدا اور خریداراس کی چنس و مال کا بلا شرکت غیرے مالک کہلانے لگا۔ اس کے ساتھ کچھ بھی سلوک کریں۔ بھو کا مارویں۔ دن رات کا م پیس جو تے رکھیں یااس کوکی دیوگا دیوتا کے قدموں میں ذرج کرؤالیں۔ کوئی رو کئے والانہیں تھا۔ چنا نچہ یہ بھی عقیدہ بن گیا کہ طاقتور کمزور کوخرید سکتا ہے۔ غلاموں کے سواکوئی ندتھا جس تھا۔ چنا نچہ یہ بھی عقیدہ بن گیا کہ طاقتور کمزور کوخرید سکتا ہے۔ غلاموں کے سواکوئی ندتھا جس نے محسوں کیا ہوکہ یہ تو سرا سرغیر انسانی سلوک ہے کیکن ظالم کا ہاتھ کوئ پکڑسک تھا؟ مظلوم اور گرفار بلاغلام تو جانوروں ہے بھی کم حیثیت رکھتے تھے۔ انہیں احتجاج کاحق عاصل نہیں تھا۔ حب ہم انسان کی جبلت کا مشاہدہ کرتے جی تو بین تو بیہ ضروری نہیں کہ ہر انسان میں جب ہم انسان کی جبلت کا مشاہدہ کرتے جی تو ہے گا اس کی جبلت پر اس معاشر سے اور انسان عام طور پر جس معاشر سے اور جس ماحول میں پر وائن چڑھے گا اس کی جبلت پر اس معاشر سے اور ماحول کا رندہ فائر سے ہوگئی ہے۔ بھی دیکھتے ہیں آیا ہے کہ انسان ہوتے ہوئے ہوئے میں ورثدوں سے ذیا وہ خوفاک درندہ فائرت ہوئے۔

'' کا کوشت نہیں کھا تا ، ایک ضرب الشال ہے۔ انسان نے اس مثال کو بھی شرمندہ کردیا۔ زرادرزن پرتی ، حرص اور لا کے نے انسان کو بد نیتی سکھائی۔ اسے جانوروں سے بھی بدترینا کر رکھ دیا۔ اعتقادی کی بنیا دوں پر فرعونوں کے زمانوں بین کسی بادشاہ یا امیر کے مرجانے کے بعداس کی لاش کے ساتھ زندہ انسانوں کو بحض اس لیے دفن کر دیا جاتا تھا کہ مردے کو دوبارہ جی اشھنے پراس کی فدمت کی ضرورت ہوگ ۔ افرایقہ کے معشیوں کے گئی قبیلوں کا دستور بچھاس تم کا تھا کہ قبیلے کا کوئی مرد، بچہ، بوڑھا، لڑکی یا عورت بھار پڑجاتی تو قبیلے کے درمیان کلڑی کے بول سے بندھا ہوانقارہ اس کے گھروالے بجاتے۔ اس کی آواز منتخ بی قبیلے کے درمیان کلڑی کے بول سے بندھا ہوانقارہ اس کے گھروالے بجاتے۔ اس کی آواز منتخ بی قبیلے کے تمام مردوزن اس محتے ہوجاتے۔ مثی کے ایک بہت بڑے تا ندھ بیس پائی ذال کر نیچ آگ جلائی جاتی ۔ مریض کو بڑے اسمام سے وہاں لایا جاتا۔ اس کے گردسب ناچے بھروہ اسے دستور کے مطابق مریض کو لٹا دیتے۔ قبیلے کا سردار کوئی تو کدار چیز مریض نا ہے تھروہ اسے دستور کے مطابق مریض کو لٹا دیتے۔ قبیلے کا سردار کوئی تو کدار چیز مریض کی شدرگ میں چھود بتا۔ فون کا فوراہ ایل پڑتا۔ مریض کے ہاتھ پیراس کے اہل خانہ قابو

اسے پان سے معدد میں وال دیے جائے یوزات جرائے دیے ہیں مردد کا ابلا ہوا گوشت تمام رقص تمام رات جاری رہتا۔ یہال تک کے دات کے پچیلے پہر مرد کے ابلا ہوا گوشت تمام قبیلے بیل تقییم کر دیا جاتا جے وہ بڑے شوق سے کھا جائے۔ مردے کا مرخاندان کے ہے وارث کا حق محویزی کا حق اسے دورے کا مرخاندان کے ہے وارث کا حق محویزی کا حق میں اور کا ابلا ہوتا یا بھائی یا باپ جو مزے سے کھویزی کا گوشت تو ہے تو ہے کہ اور کھویزی ایٹے سے کھے میں اوکا لیتا۔ یہ بھی تو ایک دستور تھا۔ اعتقاد یہ تھا کہ ان کے حیال میں مریض قبیلے کے تمام مردوزن کے جسموں میں زندہ ہے اور موت کی دستری سے بہت دور۔

آپ نے دیکھا ہوگا ایک کوے کو مارکز کسی جگہ لٹا دیتے ہیں۔ وہاں کو ہے نہیں آتے۔ اس نظر ہے کے تخت آ دم خور حبش قبیلے کے لوگ اِ دھراً دھر سے کسی کو پکڑ کر قبل کرڈالے اور اس کا سرقبیلے سے صدر مقام پرٹا ٹک دیتے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ اس طرح ان کا فبیلہ نا گہائی بلاؤں، دیوی دیوتاؤں کے عذاب اور بدروحوں کی دسترس سے محفوظ رہے گا۔

یق چند حقائق ہیں جوآپ کے سامنے پیش کر دیے۔ ہیں فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کروں گا۔ الزام کس کو دیا جائے؟ ان با دشاہوں کو جواہے مصیبت اتار نے کے لئے کسی مجبور بھی دفن کروا دیتے ہے یا ان لوگوں کو جواہی سرے مصیبت اتار نے کے لئے کسی مجبور انسان کوئل کر دیتے ہے؟ یا جائل تقلید پہندوں کو طزم قر اردون جو دیوی دیوتا کوں کو خوش کرنے النے زندہ نو جوان کنواریوں کو دیوی ویوتا کی کے قدموں میں ذرج کرڈ النے سے ؟ آپ سوپھنے میں جن بجائب نہیں کہ داقعی وہ معاشرہ جائل تھا۔ ، آپ کی نظر میں شاید وہ تمام کے تمام طالم جائل اور بیہودہ مسم کے لوگ میں ۔ آپ ایسے معاشرے میں رہ کر شاید ایساسوچ بھی نہیں کے۔

ەرماندھاراسا<u>ن كىيال چىرىل</u>ھا، ئىزىن ئىن ئىن ئون اھىيۇقا توشىن ئىسىندھارات نے درست فرمایالیکن آپ کا قیصلہ جلد یازی برے اس لیے مجھے تو منظور نہیں۔ دراصل بد صورت حال جالاک را ہبوں ، کا ہنوں اور قبیلوں سے سرداروں کی بدنیتی ہرص اوران جاہل لوگوں کے ذہنوں پرحکومت کرنے کے لئے صرف ایک جالا کی تھی ،عیاری تھی اورخود پرسی کا مظاہرہ تھا۔انسان بے جارہ توروز ازل ہی ہے تو ہم پرست چلا آر ہاہے۔ اپنی اوراسے اہل وعیال کے بقائے لئے کوشاں رہاہے۔ بیغطرت تو جانوروں کی بھی ہے کہ وہ اسپے بچوں کی حفاظت میں سینہ سپر ہوکر جان تک دینے سے گریز نہیں کرتے ۔ فرق صرف اتناہے کہا بی یا اییے بچوں کی جان بیجائے کی خاطر کسی غلام یا مجبور کو ذرج کر دیا گیا۔ بیطریق کارتو عام انسان کومعلوم ہی نہیں تھا۔ ظاہر ہے کسی شخص نے تو اپنی بزرگی کا اظہار کرنے کے لئے ا سے ندموم راستے نکالے ہوں گے۔ عام انسانوں کا تو صرف اس قدرقصور ہوا کہ ان کے یاس تعلیم نہیں تھی کلچرنہیں تھا۔ اگر ایک طرف کا بن یا حیالاک راہب اور جا دوگرسپر مین سمجها جاتا تھا تو دوسری طرف بادشاجت ہرطرح سے سیاہ وسفیدی مالک تصور ہوتی تھی۔بدشمتی ہےان لوگوں کا بیرت تسلیم شدہ تھا۔وہ ہرشخص کے سیاہ وسفید کے ساتھا اس کی جان کے بھی مالک تھے۔آب توجہہوریت کے دورکی پیدادار ہیں۔ بادشاہوں کے مزاج کو کہاں تبچھ یا کیں گے۔ بیا لگ بات ہے کہ ہماری جمہوریت شہنشا ہیت ہی کی بدلی ہوئی یا جمڑی ہوئی شکل ہے۔

میراریمضمون خالصتاً روحانیات کے خمن میں اعتقاداورضعیف الاعتقادی کے عنوان سے زیر مطالعہ ہے اور میں کسی طرح بھی کسی ند بہب کی روسے بات نہیں کررہا۔ ند بہی اعتقاد کیا ہیں، اس سے جھے کوئی غرض نہیں البتہ روحانیات کے اصولوں کے تحت صرف اعتقاد سیام شدہ ہے۔ ضعیف الاعتقادی کی کسی صورت کوئی شخیائش بھی پیدا ہی نہیں ہوتی۔ میں سلیم شدہ ہے۔ ضعیف الاعتقادی کی کسی صورت کوئی شخیائش بھی پیدا ہی نہیں ہوتی۔ میں

چر تشف اور برا سرار روحانی تو توں کا صول کی میں گئی گئی ہے۔ اعتقاد اور ضعیف الاعتقادی کا فرق بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بیدآ پ کا کام ہے کہ عقل کی کسوفی پر کھوٹے کھرے کی بیجیان کریں۔آپ ہے بہتر اور کون کریں گا۔ آج تو ہر طرف تعلیم کا دورودار ہے۔

آپ نے بالکل درست کہا کہ جہاں تک اعتقاد کا تعلق ہورہ مانیات کے حمن ہیں اعتقاد کا دوسرانام بھین کی پختگی ہا درضعیف الاعتقاد کی صرف دہ بنیاد کی شکل ہے جو صرف نام نہا دہ ہو در شقیقت سے اس کا سرے سے وئی وجو دہ نیا ہے۔ جرت اس پر ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم عقل سلیم رکھتے ہیں ، جانے بھی ہیں ، پیچا نے بھی ہیں گویا ابول پر مہر گی ہوئی ہوئی ہوئی ان نیا ناخوف ہے جوانسان پر طاری چلا آ رہا ہے۔ میر ہے کا نول نے خود بھی شاید کئی بارسنا ہے۔ '' پچو درامنہ کھول تو سبی چرد کھو تیراحش کیا ہوتا ہے' ' سے جھے آج بھی یا دشمیرا بدن آیک دم پینے سے شرابور ہو گیا تھا اور کیکیا ہمٹ سر سے پیرتک محسوس کی تھی۔ ہیں نے با تیمنگل کے پیڈل تیز مار نے شروع کر دیے تھے۔ میں نے ڈری ڈری آ تکھول سے اپنے چاروں طرف دیکھا تھا گروہاں تو ہر طرف صرف قبریں تھیں ۔ میں میانی صاحب میں سے نے جورت کی تھی۔ میر سے سامنے گورکن سے میر سے سامنے گورکن سے میر سے سامنے گورکن اور ہیں پیرل بی تیز تیز قدم بردھا تا قبروں کے بچے سے گر ر نے کی کوشش کر دیا تھا۔

 مر کنندادر برامرادرو مانی قوتوں کا حسول کی کی بھی ہے گئیں گئے کہ بھی کوئی بہنچا ہوا اگر کر میں بھی حال کھیلنے لگوں؟ کم از کم لوگ اتنا تو بہنچان جا کمیں کے کہ بھی کوئی بہنچا ہوا اگر نہیں ہوں تو بہنچنے والاضرور ہوں۔ دوسرے میرے ضعمون کو بھی کوئی زکس بہنچتی۔ ماشاء اللہ ہم یا نمچوں سواد دلی سے آرہے ہیں۔

میضرب المثل اس طرح ہے کہ جارسوار گھوڑوں پر جارے تھے۔ ایک مجھ جیسا ہجارا محد ہے برسوار رائے میں مل گیا۔اس نے اپنا گدھا ہا تک کرسواروں کے نز دیک کرلیا۔ کسی نے یو چھا بھی ریسوار کہاں ہے آ رہے ہیں؟ گدھا سوارا کیک دم بول پڑا۔ ' ہم یا نجول سوار ولی ہے آرہے ہیں''.....تو صاحبو! جان کی امان یاؤں تو عرض کروں آپ ایک بارمیرے مضمون كاعنوان كيرد كيهليس..... "اعتقاداورضعيف الاعتقادي" اب في زمانهاس تغليمي دور میں کسی کوضعیف الاعتقاد بنا نا بھلا کہاں کی تحقل مندی ہے۔ بیمیری سیاست ہے اور آج کل سکوئی بات اس کے بغیر بنتی نہیں ۔ بس اتنا عرض کروں گا جن ز مانوں اور زمینوں کی بات کی ہے وہاں ان دنوں بھی سورج مشرق سے نکاتا تھا اور مخرب میں غروب ہوا کرتا تھا۔ سوآج بھی مشرق ہی ہے سورج نکلتا ہے اور مغرب ہی میں غروب ہوتا ہے البتہ ہم اور آپ کوایک التيازي وجدهاصل بيعني آج كل توتعليم كابهت چرجا به الله ريح قدم آباد ..... سم از کم ہم مناجات تو پڑھ سکتے ہیں۔ جلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میرااعتقاد ہے کہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے پہلے اکثر راتوں کوالیا ہوتا تھا کے سوتے میں آئکے کھل جایا کرتی تھی۔ میں نے سی ہے وہ دلدوز جی جورات کو پر اسرار تاریکی میں بلند ہوتی پھر رفتہ رفتہ پھیلی رات کے اندهیرے سکوت میں ڈوب جایا کرتی۔ بخدا میری روح کانپ جایا کرتی تھی۔ پچھ وقفے ے چوکیدار کی آواز کہیں دورے گونجی ..... 'مباکتے رہنا خبر دار''جیے بھے پیغنودگی می طاری ہونے لگتی اور میں اس غنو و گی میں بڑ بڑانے لگ پڑتا کہ جاگ تو رہا ہوں۔ جاگ تو رہا ہوں اور پھر مجھے بین معلوم ڈیڈا کھڑ کھڑا تا چو کیدارس گئی کی طرف گم ہوجا تا۔ (۱۶)

www.iqbalkalmati.blogspot.com



# روحانيات اورعكم اليقين

آئ کل مغربی و نیا میں ایک بار پھر تلاظم پیدا ہوا ہے اور ایسے دافعات کے متعلق تجسس بڑھے لگا ہے جنہیں نظرانداز کیا جاتار ہاہے۔ کسی نے آئیس مافوق الفطرت کہا۔ کسی نے آئیس مافوق الفطرت کہا۔ کسی نے پرامرار کہ کراسرار سے پردہ اٹھانے کی ضرورت نہ بچی اور بعض یہ کہ کر چپ ہو تھے کہ خدا کی باتیں خدائی جانے!

ایسا ایک موضوع ۔۔۔۔ '' زنرگی مابعد موت ' ۔۔۔۔ ہے۔ روح اور بدن کا رشنہ کیا ہے؟
بدن میں روح کا مقام کیا ہے اور بدن میں روح کا عمل کیا ہے؟ کسی نے ان سوالوں کے
جواب نہیں ویئے ۔ کسی نے بروہ نہیں اٹھایا۔ کسی نے پچھاکھا بھی تو لفاظی اور منطق میں ایسا
الجھا کہ بڑھے والے پچھ بھی نہ بچھ یائے۔ انسان سوجتا چلا گیا اور سوج رہا ہے مگر رسی کا سرا
ماتانہیں۔ کھر اکھوج نظر نہیں آتا۔ رازراز ہی رہتا ہے۔

میمی کہتے ہیں کہ مرے ہوئے ایک شخص کوکی دوسری جگہذندہ دیکھا گیا ہے ادر مرحوم نے بچھ پیٹین گوئی کی اور غائب ہو گیا۔ کسی خاندان کا کوئی مراہوا ہزرگ نظر آیا جو مصیبت سے نگلنے کا راستہ یا طریقتہ بتا کرچلا گیا۔ سنتے ہیں فلال مکان آسیب زدہ ہے یا فلاں کنوال یا محنڈرات آسیب زدہ ہیں۔ آخر میرکیا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟

آپ نے کئی پراسرار واقعات سے اور پڑھے ہوں گیکن ان کے محرکات کوآپ نہ سمجھ سکے۔ آپ نے بھی پوچھے اور بھنے کی ضرورت ہی محسوس ندگی ہوگی۔ روح اور بدن کی ہم آ جنگی کے متعلق کہا کہ روح آیک امر ہے جو ہمار ہے جسموں میں جاری وساری ہے۔ ول سے آپ واقف ہیں ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ۔۔۔۔''میراول نہیں جا ہتا''۔۔۔۔ ذراہم آ تکھیں بند کر کے اپنے جسم پروھیان ویں تو گردن کے پنچ کا تمام جسم بندؤ بے جیسامحسوس ہوگا۔ وہ ہمارا ذہن ہے جو ہروقت مصروف ہے۔ ذہن گوشت پوست کی کوئی چیز نہیں۔ ذہن آیک

المان کو اور براسرادروسان قرق کو کھول کے ہاتھ بیں ہے۔ اس کی رہی ہارے دہاغ کمانٹرنگ اتھارٹی ہے بیٹی ہماری نگام ذہن کے ہاتھ بیں ہے۔ اس کی رہی ہمارے دہاغ بیں ہے جو سورج کی طرح کام کرتی ہے۔ اسی ذہن کوہم اپنے قابوش کرلیں اور اس پر اپنا تسلط جمالیں اس کی نگام سے آزاد ہوکر اس کی نگام اپنے ہاتھ میں لے لیس تو پیرو ما نہت ہو گا۔ کہ ممالی (وائرلیس) پیغامات کی طرح کام لیتے ہوئے ایسے داستے متعین کرتے اور ایسا بھناطیس بنا لیتے ہیں جو ذہن سے نامعلوم طریقوں ہے بھی جاری وساری رہتا ہے۔ اور ایسا بھناطیس بنا لیتے ہیں جو ذہن سے نامعلوم طریقوں ہے بھی جاری وساری رہتا ہے۔ روح اور بدن لازم وطروم ہیں لیکن جیسالبادہ روح کا ہوگا دیسا ہی جسم کا ہوگا۔ انسان میں کا پہلا ہے۔ انسان کا ہاتھ ایک گز سے آگریوں کے بارے متناطیسی طاقت لیتے جاتا ہے۔ اس سے دور پہنچنا ہوتو آگے بر ہونا پڑتا ہے۔ آگر روح سے مقناطیسی طاقت لیتے ہیں آواس کے لئے فاصلے لامحد دو ہو جاتے ہیں۔ کس کے بارے میں سوچنا شروع کریں تو ہیں قاس کی تصویر آجاتی ہے۔ یہ نہن کی طاقت ہے۔

آتھوں ہے ہم سب بچھ و کھتے ہیں مگر روحانی یا ذہنی آتھوں ہے ہم وہاں تک دکھیر سکتے ہیں جہاں تک ہمارے جسم کی آتھ نیس و کھے سکتی ۔ آپ اپنے خیالات بات کئے بغیر دوسروں براثر انداز بھی کر سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے مقاطیس لو ہے کواپنی طرف کھینچتا ہے ۔ آپ نے آگر سانپ کو یا بلی کو چو ہے کے پیچھے دوڑ نے دیکھا ہوتو آپ نے بیٹی دیکھا ہوگا کہ چو ہے کی رفتار کم ہوجاتی ہے ۔ وہ دوڑ نے کے قابل نہیں دہتا ۔ گڑی اور کھی کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ یہ فوت کا کرشمہ ہے ۔ چوہا آپ طرح ہیں تا انداز ہوجاتا ہے ۔ اس کے ذہن پر سانپ یا بلی کا ذہن اثر انداز ہوجاتا ہے ۔ اس کے ذہن پر سانپ یا بلی کا ذہن اثر انداز ہوجاتا ہے ۔ اس کے ذہن کو اپنے زیر اثر لے سکتے ہیں ۔ بشرطیکہ آپ کا اپنا انکی اس کے ذہن آپ کا اپنا انکی ایسے ہیں ۔ بشرطیکہ آپ کا اپنا انکی اس کے ذہن آپ کا اپنا ہے۔

علم نفسیات نے ذہن کواہمیت اور اولیت دی ہے اور نفسیاتی علاج کی عمارت ذہن پر کھڑی کی ہے۔ یوگانے شکی اور بدی کاصحت کی اجھائی اور خرابی کا اور امراض کے علاج کا ذریعہ ذہن بتایا ہے اور کہاہے کہ جو پچھ ہے ذہن ہے اور ذہن کمانڈنگ انتھارٹی ہے۔ مر کفت اور پراسراررومالی آونوں کا معسول کھا گھا گھا کا معمول کھا گھا گھا کا معمول کھا گھا گھا کا معمول کھا گھا

انسان مجوراور کمزور ہے۔انسان کہیں بھیک مانگ رہاہے کہیں کسمیری کی حالت بیل ایزیاں دگڑ رگڑ کر مررہاہے۔ابناخون بھی کراپنے بچوں کا پیٹ بال رہاہے۔ کہیں چوریاں کر رہاہے اور کہیں چوروں کو بکڑ کر سزائیں دلا رہاہے کہیں جنگ وجدل بین مصروف ہے اور کہیں بیش وعشرت میں ،انسان حالم بھی ہے تھوم بھی ،امیر بھی غریب بھی لیکن وہ کسی بھی حال میں خوش اور مطمئن نہیں ، نہ تخت پر نہ تہتے پر سسبیانسان کی ایک نفسیاتی کمزوری ہے۔ بیروح کی علالت سے الکاراور حقیقت سے انحراف ہے۔ وہ اللہ کی وی ہوئی ایک بہت بڑی طاقت سے فائد و تبیس اٹھارہا۔ ہاتھوں اور پاؤل سے کام لیتا ہے لیکن اپنی روح کی توت کواستعال نہیں کرتا۔

اگرانسان کوشش کرتا تو زندگی اور موت کے چکرے آزاد ہو چکا ہوتا۔ گرانسان نے حقیقت پہندی ہے انجراف کیا حرص وہوا کونہ چھوڑا۔ جرائم کا مرتکب رہا۔ اپن تو جوان نسل کو ویکھئے۔ وہنی لذت کے چھھے پڑی ہوئی ہے۔ جدید موسیقی پر اس کی ٹانگیں اور سینے تھر کتے ہیں۔ تن کی عربانی کو بینسل پہند کرتی ہے۔ یہ لوگ اخلاقی تباہی کے گڑھے ہیں گرتے جارہ بین اور روحانی طور پر بیا انہا کر ور ہو چکے ہیں۔ حقیقت کی آواز از ندگ کرمقصد اور مشن اور اس کی اہمیت ، فنا اور بقا کے مسائل ہے منہ موڑ گئے ہیں۔ ان کی روحانی طافت آئی کمزور ہو چکی ہے کہ سیجھتے ہیں کہ معلوم نیس کس طرح پیدا ہوئے ہیں اور کے تھاور ایک کی معلوم نیس کس طرح پیدا ہوئے ہیں اور کی ہو جا کیں گئے۔ حقیقت بیہ کہ ہمیں موت کا صرف ذا لقہ چکھنا ہے ، فنا نبیس ہوجا نا۔

آئی کل زندگی مابعد موت کا تصور انجر رہا ہے لیکن انجی واضح شکل میں اے کوئی سامنے نہیں لاسکا۔اس کے لئے تھوں اور قابل یقین دلائل اور مشاہد است کی ضرورت ہے۔
دنیا میں پھی محرکات ایسے ہیں جو ہمارے سامنے اتفاقیہ یا عاد نے کے طور پر آتے ہیں۔ بیا اس میں انسان کی سمجھ سے بالا ہوتے ہیں۔ اِنہیں جنات کے سرتھوپ دیا جاتا ہے یا بدروحوں کوان کا ذمہ دار محمر ایا جاتا ہے۔ بعض واقعات ازخود ہوتے ہیں۔ انہیں ہم ایسانام

وے دیتے ہیں جو ہماری سمجھ سے بعید ہوتا ہے۔۔۔۔۔آخر ایسے واقعات کیوں روٹما ہوتے ہیں؟ کسی کے گھر ہیں بقر پر سے ہیں اور کوئی انسان پھر پھینکا نظر نہیں آتا۔ کسی کے گھر ہیں کپڑوں یا کرنسی نوٹوں کو آگ گئی ہے گریے آگ پھیل کر سارے گھر کو نہیں جلائی ۔ کسی خاندان کے افراد کو جیب قسم کا دورہ پڑجا تا ہے جھے کوئی ڈاکٹر سمجھ نہیں سکتا کسی جھیل یا تالا ب کے متعلق کہتے ہیں کہ ہر سال آیک انسانی جان لیتا ہے۔ کوئی مکان آسیب زدہ ہے۔ کھنڈروں میں جانے ہے ؤرتے ہیں کہ وہاں بدروحوں کا بسیرا ہے بعض لوگ اسے گھر کے کھنڈروں میں پرسرشام دیا جلاتے ہیں کہ یہاں کوئی 'فرزگ' رہتے ہیں یاروح کا بیبال پھیرا ہوتا ہے۔ کھالوگ ان اسرار پریفین رکھتے ہیں بعض نہیں مانتے ۔ لوگوں کی لاعلمی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کھالوگ ان اسرار پریفین رکھتے ہیں بعض نہیں مانتے ۔ لوگوں کی لاعلمی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کوئوس کی لاعلمی کا نتیجہ یہ لوگ کا غذ کا ایک پرزہ عنایت کردیتے ہیں اور سید سے سادے لوگ جو تیجھنے کی کوشش اور جراک نامیک کا نیک بین درہ ہیں۔۔

اور ان کے ہاں جا کر سجد ہے کہتے ہیں ان کے پاس روحانیت نہیں ہوتی۔ وہ ان اسراد کا اور کسی بھی بظاہر ما فوق الفطرت مظہر یا مسئلے کا تجزیبہ کرنے کی ابلیت نہیں رکھتے ان کے پاس بھی حل اور علاج نام کی کوئی چیز نہیں۔ آپ نذرانے دیتے ہیں اور وہ ادا کاری کر کے آپ کا دل پر جیا دیتے ہیں۔ یہ لوگ ان نوسر بازوں سے باغی ہوجاتے ہیں وہ ان جعل سازوں کے ساتھ ساتھ روحانیت تک سے مشکر ہوکر اسے فراڈ کہد دیتے ہیں۔ روحانیت پر سمان وں کے ساتھ ساتھ روحانیت تک سے مشکر ہوکر اسے فراڈ کہد دیتے ہیں۔ روحانیت پر سمی یقین متزلزل ہوجاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ روحانیت کی جستی صفر ہوا ہے نہ بڑھ سکی نے دراصل صفر میعائل ہیں روحانیت نہیں۔ یہ کی روحانیت کی جستی صفر ہوا ہے نہ ہوجا۔

سمی کا علاج روحانی طریقے ہے کرنا ایسا طریقۂ کار ہے جس کی کُن شاخیس میں۔ مسلمان اپنے عقیدے کی رو ہے ہندوا پنے ندہب کی روشنی میں، عیسائی ، پارٹ ، یہودی ، زرتشت وغیرہ اپنے اپنے ندہبی عقیدوں کی رو سے روحانی طریقۂ علاج پریفیین رکھتے ہیں اور سب کا میانی حاصل کرتے ہیں بشرطنکہ طویقۂ کا رضیح اختیار کریں۔ میں صرف ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو در حقیقت اس علم ہے روشاس ہیں۔ آب جیران ہوں کے کہ ہر غدہب کے عقیدے اور اصول مختلف ہیں لیکن روحانی علم مشترک ہیں۔ مشترک مرف ایک علم مشترک ہیں۔ مشترک صرف ایک علم ہے جے علم الیقین کہتے ہیں اور جے مسلمان یقین محکم کہا کرتے ہیں۔ مشترک اگر آپ دنیا کی تاریخ پرنظر ڈالیس تو جگہ بہ جگہ ایسے واقعات ایسی یا دکار مثالیں اور ایسے محرکات ملیں کے جوہم ہے پہلے گذر جانے والی نسلوں کے اعمال اور عقا کداور علم الیقین کی نشاندہ کی کرتے ہیں۔ بہت کی علامتوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور قرآن پاک میں اور پاک نے ہرتفصیل ہم تک پہنچا دی ہے۔ رہے ہمارا اوبنا دامن ہے کہا سے میٹیں یا بھیلا کیں اور

اس میں کیجھڈ الیس بااس میں آئی ہوئی چیز کو بھینکہ دیں۔

علم روحانیت بڑا ہی طویل موضوع ہے۔ اسے آپ ایک مضمون میں نہیں سمیٹ سکتے۔ اگر آپ کوائل سے دلجی ہے تو اسے متعدد ابواب پرتقبیم کر کے دفیاً فو فیاً بیش کرتا رہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ قار کمین اس تحریر سے نیک وبدا نمال کا، روحانیت کا، شراور خبر کا، تو ہم پرتی اور راستی کا فرق معلوم کرسکیں گے اور ایک بہت بڑی قوت اور اس کے مل اور کارکر دگی سے فائدہ حاصل کرسکیں گے۔ بیقوت نا قابل تسخیر ہے۔ روحانیت کسی کی اجارہ داری نہیں۔ روحانیت کا مفہوم پاکیزگی، اعتقاد، ایمان، یقین عمل، محنت اور جبتو ہے جس میں کی نہیں۔ روحانیت کا مفہوم پاکیزگی، اعتقاد، ایمان، یقین عمل، محنت اور جبتو ہے جس میں کی دل آزاری نہ ہو، جس میں کا تناتی سچائی ہواور جس میں عمل خبر ہو۔ بیتوت کی میں کی دل آزاری نہ ہو، جس میں کا تناتی سچائی ہواور جس میں کا موق ہے۔ ایک شخص میں کے خیالات فاسد ہوں یا وہ شک نظر، خود غرض اور خود ستائی کا عادی ہووہ روحانیت سے جس کے خیالات فاسد ہوں یا وہ شک نظر، خود غرض اور خود ستائی کا عادی ہووہ روحانیت سے کہی ماصل نہیں کرسکا۔

روح اور بدن کا رشتہ وقتی ہے اور روح مجھی نہ فنا ہونے والی ہے۔ یہ مٹی اور نور کا استزاج ہے۔ ان کی خاصیت اور ہیئت آیک دوسرے سے مختلف ہے۔ روح اور بدن کا ساتھ آیک محد دود وقت بنگ ہے۔ میں نے کہاہے کہ جیسی دوج ہوگی ویسا بدن ہوگا۔ اس سے سے مطلب ہرگز نہیں کہ چوکنگڑ اہے اس کی روح بھی کنگڑی ہوگی۔ ایسا نہیں روح نہ بھی ه ادري امرادروها في قوق ن كاحسول كه المرادروها في قوق ن كاحسول ك

ہےنہ بچہ منہ بوڑھی ہے نہ بوڑھا۔اس پر زیانے کے تغیرات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

اب ہم اس طرح تجزیہ کرتے ہیں۔ ایک ذات اللہ گ ہے۔ اے ہم مختلف ناموں مے بہار تھے ہیں۔ دوسرے شیطان ہے جو بدی کا سنج ہے اور اس کی ایک فوج ہے۔ بھروہ مخلوق ہے جے ہم فرشتے اور حوریں کہتے ہیں۔ ویکر آسانی مخلوق کا بھی ہن متنا ہے جو اللہ تعالیٰ سے احتام ہو کی بہت ہیں تین کی دیا ہیں تعالیٰ سے احتام ہو کی بہت ہیں کی دیا ہیں اور ان ہیں بسنے والی مخلوق کا کمسی کو علم نہیں۔ خدانے جن وانس پیدا کئے اور انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ انسان کو وہ نام سکھائے جو کسی اور پر ظاہر نہیں کئے گئے تھے اور انسان کو انسان ہر مخلوق پر فوقیت حاصل کر گیا۔ اسے بیام زاز اپنے وجود کی بنا پر نہیں بلکہ اپنی تقل اور علیت کی بنا پر عطا ہوا، حالا تکہ انسان مٹی سے بیپیا کیا گیا، مٹی ہیں بسایا گیا، اس کا در ق منس پوشیدہ اور علیم کا وہ خزا نہ ہے کہ اورج ٹریا اس کے ساسنے کوئی حیثیت نہیں رکھنا، پھر بھی انسان کتنا اور علیم کا وہ خزا نہ ہے کہ اورج ٹریا اس کے ساسنے کوئی حیثیت نہیں رکھنا، پھر بھی انسان کتنا مجور اور بے بس ہے ، انسان شیر سے بھی ڈرتا ہے چھر سے بھی۔ تنیا ہو تو ہوا کی سرمرا ہمت مجبور اور بے بس ہے ، انسان شیر سے بھی ڈرتا ہے چھر سے بھی۔ تنیا ہو تو ہوا کی سرمرا ہمت مجبور اور بے بس ہے ، انسان شیر سے بھی ڈرتا ہے پھر سے بھی۔ تنیا ہو تو ہوا کی سرمرا ہمت ہے بھی ڈرتا ہے کی کوئی تنیا ہو تو ہوا کی سرمرا ہمت مجبور اور بے بس ہے ، انسان شیر سے بھی ڈرتا ہے پھر سے بھی درتا ہے کی دورہ ستی جے خدائے ذوالح اول نے دنیا میں اپنا نا نہ بنا کر بھی انسان اپنی تو سے اورائی ایمیت کو کیوں ٹیس بہیان سکا؟

خداوندتعالی نے انسان کوایک ہتھیارے سلے کیا ہے جو بہت خطرناک ہے اگرانسان
اس کا استعال سیکھ لے تو اس کے ہاتھ پاؤں سے کہیں زیاوہ کار آمد ہے۔ یہ آپ کے ہاتھ
پاؤں اور جم نہیں ، یہ آپ کا ذہن ہے۔ یہ آپ کی توت بھی ہے اور آپ کی مجروی اے آپ
کی کزوری بھی بنا دیا کرتی ہے۔ ذہن آپ کو وہ جگہیں بھی دکھا دیتا ہے جو آپ نے بھی
دیکھی شیس نے ہن فاصلے کا، بلندی اور گہرائی کا پابند نہیں۔ اس کے لئے فاصلے کوئی معن نہیں
دیکھی شیس نے ہن فاصلے کا، بلندی اور گہرائی کا پابند نہیں۔ اس کے لئے فاصلے کوئی معن نہیں
دیکھی شیس نے دہن فاصلے کا، بلندی اور گہرائی کا پابند نہیں۔ اس کے لئے فاصلے کوئی معن نہیں مسلکو کی مشکلیں آسان ہو
جاتی ہیں۔ دور میہ ہے علم الیقین ۔ (۱۷)

www.iqbalkalmati.blogspot.com



### روحانیت کے شعبے

دنیا میں وہ کون سا شعبہ ہے جوروحانیت کے بغیر کمل ہے؟ فلفہ سائنس علم عدد،
طب، مطالعہ قد دت نیکنالو تی ، ریسر ج ، کوئی بھی تو روحانیت کے بغیر کمل نہیں ۔ کی ایک
غیار یاں آج بھی موجود ہیں جن کا علاج میڈ یکل سائنس کومعلوم نہیں ، روحانیت ان سب کا
علاج ہے۔ سکون بخش ادویات آپ کو عارضی سکون دے سکتی ہیں۔ مستقل سکون صرف
روحانیت آپ کو دے سکتی ہے، ہارے افیک اور ہائی بلڈ پریشر سے آپ روحانیت کے
وریعے شفا یا شختے ہیں۔ نیند کی کولیوں کی تعداد برصی جاتی ہے پھر بھی نیند نہیں آئی ۔ یہ
روحانیت ہے جوآپ کوبغیر کولیوں کے سلائتی ہے۔

روس اورامریکہ جیسے ملکوں سے بہتالوں میں بینا ترم سے انسانی جسم کے نازک ترین مصوں مثلاً دل ، گرد سے اور پیٹ کی رسولیوں وغیرہ کے کامیاب آپریشن ہو بچکے ہیں اوروہ مریض تذرست وقوانا ہیں۔ بیچ کی پیدائش ماں سے لئے زندگی اورموت کا مرصلہ ہوتا ہے۔ آن کل ڈاکٹر ہونے والی ماں کو ایسی گولیاں کھلا دیتے ہیں جن سے اس میں ورد کا احساس بی قریبیں رہتا۔ بیچ کے وحر کوئ کر نے سے لئے کو لیے پرانجیکشن لگادیتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممہ لک میں زچو کو بینا ٹا ٹر کر سے بغیر تکلیف کے بیچ کی پیدائش کمل میں لائی گئی ہے۔ مروحانیت ایک ایسا علم ہے جس میں دسترس حاصل کرنے کے لئے تجر بے اور وقت کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں طرح سے لوگ روحانیت کا بلند با نگ وقوی کرتے ہیں ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں طرح اس مقدی علم سے لوگوں کا اعتقادا نصنا جارہا ہے۔ میں آگے چل کراس سلسلے میں بچھوا قعات بھی سناؤں گا جو جران کن ہونے کے ساتھ میں توسوفیصد صدافت پر بینی ہوں گے اور ہمد ہوت بیان کروں گا۔ جوا ممال ہم بیاں ساتھ میں توسوفیصد صدافت پر بینی ہوں گے اور ہمد ہوت بیان کروں گا۔ جوا ممال ہم بیاں کر تے ہیں وہ ہمارے سامے لائے جا کیں گا اور ہمد ہوت بیان کروں گا۔ جوا ممال ہوگا۔ بھی سوال ہوگا۔ بھی

🗴 کننے اور پرامراور و حالی قو تو ں کا حسول 🖍 😭 🌊 سوجا آپ نے جو بیجے ہم یہاں کرتے ہیں وہ وہاں کیسے سائے لایا جائے گا؟ آج سو سال پہلے کا انسان اگریہ سوال کرنا تو وہ میرے نزدیک حق بجانب تفالیکن آج تو سائنس نے بھی میے عقدہ عل کر دیا ہے۔ آ واز ہجر کات ،شب وروز ،سب سیحھ ریکارڈ کیا جاچکا ہے۔ فدرت کے وسلے بے انداز ہیں۔ وہ جو جا ہے کرسکتی نے۔اس نے ہرانسان کوابیا بنادیا ہے کہ جا ہے تواہیے ہیروں ہے چل کرکہیں جانا جائے یا خیالوں کے دوش پر تیز رفیاری کی تمام حدوں کوتو ڑتا ہوا میلی میں تھی کے اس کے ذریعے آتا فانا کیا جائے۔اس کے مختلف نام ہیں۔ عالم رؤيا، گيان، وگيان بمراقبه، يكسوني وغيره الماس عمل كي اصل مقناطيسي لهري بين جو هرصحت مند بدن مے اصلی رہتی ہیں۔ هسب ضرورت ان لبرول کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ سنشش تقلّ جس برخمام کا مُنات کے کاروبار، جا ند، سورج ،ستارے ، زبین ان میں موجوده گیسیں،ان کی رفرآراور بیئت وغیرہ مقرر ہے۔ بیمقناطیسی مسٹم جونمام دنیا میں جاری وماری ہے ہمارے اور آپ کے جسموں میں بھی بدرجیاتم موجود ہے۔ فرق صرف بیہ ہے کہ جس نے کوشش کر سے اس طافت کو ہڑھالیا وہ اس کے ذریعہ کام کر گیا۔ یعنی باد بان لگا کر سنتی کوئنارے پر لے گیا جس کی تشتی میں باد بان ہی نہ ہوں وہ بھی بھی منزل مقصود تک نہ يہ اللہ اللہ اللہ ملی میوا چلی بھی تو اوھراوھر آوارہ ہی اس کی ستی تھیٹر ہے کھائے گی۔وہ اپنی مرضی ہے کشتی کومنزل برنہیں بہنجا سکتا۔ روحانیت تو آنے والے واقعات و حادثات اور مستقبل کو بوں اجا گر کر دیتی ہے جیسے ہم روز روٹن میں تھلی آتھےوں سے اپنے سامنے ان حالات کو دیکھے رہے ہوں جس طرح بعض آلایت موسی پیشگو ئیاں کرتے ہیں اور سمندری ِ طوفا نوں کی آمدہ ہوا کے دیاؤ ہسورج گرہن ، جائیمگر بن ،ستاروں کے غروب دطلوع ، جاند اورسورج سيطلوع وغروب اورحساب بالكل صحيح لكاليليج بين الحي طرح روحانيت بهمي مسقبل کے بردے جاک کر<sup>سک</sup>تی ہے۔

انسان کی بنائی ہوئی مشیئری اور کمپیوٹرسٹم ایسے ایسے بعیداز تیاس کارنا ہے کر لیتے میں تو سوچٹے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی انسانی مشیئری کیا کیا کچھ بیس کرسکتی ۔ انسان کے اندر بہت ہے راز بنہاں ہیں۔ اگر کوئی دکھے یا ہے تو بے سازنیۃ بکارا بھے بیٹنگ میرا خداوہ خدا ہے الم النه اور براسرار و مانی فرق و ایک ذات ہے جاہے جیسے دیکار او مگر مان لوحقیقت کونہ جس کا نہ کوئی خانی ہے نہ شریک وہ ایک ذات ہے جاہے جیسے دیکار او مگر مان لوحقیقت کونہ جسلا وُرو مانے بہت ہے آئے اور گزر کئے ۔ نوح نے خبر دی ایک طوفان کی ۔ کسی نے نوح کہا کسی نے ممتوع ۔ ہند دوئ کی چار کتابوں میں ایک رگ وید ہے جو آخ ہے تقریباً پانچ ہزار سال پہلے موجود تھی اور آج بھی موجود ہے۔ اس کتاب میں محرصلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی بیشت کی پیش گوئی موجود ہے۔ اس میں ضاف صاف کلھا ہے ۔۔۔۔ "بار و بیسا کھویں کے دن بعث کی پیش گوئی موجود ہے۔ اس میں ضاف صاف کلھا ہے ۔۔۔۔ "بار و بیسا کھویں کے دن دوگھڑی دن چڑ ھے تمام دنیا کا میر دار ( جگت گرو ) بیدا ہوں گے۔ ان کے دالد کانا م عبداللہ ہوگا ۔ والعہ کا انتقال پہلے ہو چکا ہوگا ۔ ( جگت گرو ) شالل دسیپ (سنسکرت میں مکہ مکر مہ کو شالل دسیپ کہتے ہیں ) کی رانی (خد بجدالکہ ای ) ہے بچیس برس کی عمر میں شادی کر میں گادراس شادی میں بھی اور تین عزیر شریک ہوں گے۔ "

میں صرف روحانیت اور علم یقین کے حوالے سے بات کررہا ہوں۔ اس داہب کے بیٹ ایرے بیس آپ کیا کہتے ہیں جو گئی سالوں تک ایک راہ گر رپرا بیم ارهم کے انظار میں بیٹے ارہا ہوں ایک مرت کے اور سے ابراہیم ادھم کا گزرہوا تو اس نے اٹھ کر آئیس سلام کیا اور ان کے ہمراہ جانا جاہا تب ابراہیم ادھم نے اس سے پوچھا تونے جھا کہ کیے جانا ؟ تو وہ گویا ہوا۔۔۔۔۔''ایے علم کے زور ہے ''۔

اس سے پوچھا تونے جھا کہ کیے جانا ؟ تو وہ گویا ہوا۔۔۔۔''ایے علم کے زور ہے ''۔

آپ نے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور دیکھا ہوگا۔ بظاہر ایک شخص یالکل ٹھیک ٹھاک آپ ہے۔وہ اپنی کا ایسان کی مرنے کی چیش گوئی کر دیتا ہے اور پھر ٹھیک اس کے مطابق مرجا تا ہے۔ ایسان کا ایک واقعہ تھا۔ اسے کہا کہ میر سے ایک واقعہ تھا۔ اسے کہا کہ میر سے تھے۔ ایک شخر کی نماز کے بعد غسال کے گھر بینچے جوان کا واقعہ تھا۔ اسے کہا کہ میر سے تھے۔ ایک شخر کی نماز کے بعد غسال کے گھر بینچے جوان کا واقعہ تھا۔ اسے کہا کہ میر سے تھے۔ ایک شخر کی نماز کے بعد غسال کے گھر بینچے جوان کا واقعہ تھا۔ اسے کہا کہ میر سے تھے۔ ایک شخر کی نماز کے بعد غسال کے گھر بینچے جوان کا واقعہ تھا۔ اسے کہا کہ میر تیاں گورکن کو ساتھ لے کر قبر کے لئے جگر تجویز فر مائی اور خود یاس بیٹھ کر قبر کھدائی جب قبر تیاں کو کورکن کو ساتھ لے کر قبر کے لئے جگر تجویز فر مائی اور خود یاس بیٹھ کر قبر کھدائی جب قبر تیاں ہوئی تو گورکن کو ساتھ لے کر قبر کے لئے اور کی کہا۔ وہ گورکن ر نمی لے کر قبر ٹھی گیے۔ اس نے وہاں ہی

تشر کشف اور پراسرار رو مانی قو تو ن کا حصول کی می است کا سیمی است آداز دی در مکیمی تو شاہ جی ! محکیل ہے؟ لیکن جواب نہ پاکر قبر میں سیدها کھڑا ہو گیا۔ دیکھا تو شاہ صاحب موجود نہ تھے۔ تو شاہ صاحب موجود نہ تھے۔

سامنے سے ایک جنازہ لایا جارہا تھا وہ قبر سے باہر نگل آیا۔ جنازہ قبر تک پڑنے چکا تھا۔ گورکن نے دریافت کیا بمس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے کہا آئے صبح کیموشاہ تو سے ہو ان کا جنازہ ہے۔ گورکن چکرا گیا۔ بے اختیار بولا ..... '' کیا کہتے ہو؟ کیمو شاہ تو ابھی یہیں تھے۔میرے یاس بیٹھے قبر کھدوار ہے تھے۔''

لوگوں نے کہا کیا بگتا ہے! وہ تو ضبح فوت ہو گئے ہیں۔ ہم ان کو شسل دے کر کفنا کر لائے ہیں۔ تو دیجے سے کفن سرکایا تو اس برسکتہ طاری ہو گیا۔ لوگوں نے میت قبر میں اتار دی۔ بعداز آس یہ بھی نقید ایق ہوئی کہ خسال کو بھی لیصو شاہ خود کہنے شخے اور اسے یہ بھی کہا تھا کے تو چل میں قبر کھدوانے جارہا ہول جب خسال گھر پہنچا تو دہاں میت بھی لیصو شاہ کی ہی تھی مگر لوگوں کے لئے یہ جیران کن واقعہ تھا اور اور کے اپنے یہ جیران کن واقعہ تھا اور اور کی بی تھی مگر لوگوں کے لئے یہ جیران کن واقعہ تھا اور اور کول کی ہمجھ میں نہیں آرہا تھا ہے ہوا۔

میں آپ کوافسانہ نہیں سنار ہا۔ یہا یک کھلی حقیقت ہے۔ لیموشاہ کو بٹالے میں سب ہی جہ خود کیا جانتے تھے۔ ایک سوسال سے زائدان کی عمرتھی۔ گھر کے سامنے مجد میں اہتمام جمد خود کیا کرتے تھے۔ جب ان کی شادی ہوئی تھی اور وہ ڈولی لے کر گھر والیس آئے تو دہن کو گھر بھیجا اور خود کہنے لگے ذرامسجد میں نفل شکرانے کے اوا کرلوں۔ مید گھر کے سامنے تھی۔ نہ سجد سے نکلے نہ گھر والیس ہوئے۔ صرف ایک ہار جب تقریباً ۹۰ سال کی عمر میں ان کی بیوی نے وفات پائی ، تب وہ مجد سے قبرستان تک جنازے کے ہمراہ گئے تھے۔ اس سے پہلے یا بعد میں کی نے ان کو مجد سے قبرستان تک جنازے کے ہمراہ گئے تھے۔ اس سے پہلے یا بعد میں کی نے ان کو مجد سے باہر نہیں و یکھا۔ گھر سے کوئی پی مجد میں ان سے گھر کے سووے میں کی نے ان کو مجد سے ہاہر نہیں ویکھیں۔ میں ہاتھ ڈال کر دوآ نے اسے دے ویتے۔ اس کے لئے پچھے بیسے مائی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر دوآ نے اسے دے ویتے۔ عبد کی این کا اپنا کوئی بچہ نہ تھا ہیں میاں بودی بی تھے۔ ایسے میاں اور الی صابر بیوی۔ دونوں عبادت گزارادرصابروشا کر رومیں تھیں۔

افتارتو آپ کوئی دیا گیا تھا گریشریت کی حد تک الیکن آپ این برقادر نیس رہے۔ آب این بدن پر کنٹرول نیس رکھ سکے۔ جب آپ کا بدن موٹا ہونا شروع ہوتا ہے تو بہت ہیں ہے تھا آپ کا بدن موٹا ہونا شروع ہوتا ہے تو بہت ہیں ہے تھا تھا۔

میر آپ بیس سے ڈاکٹنگ کرتے ہیں۔ گرمی ادر مردی ہے آپ اینے کو بچا تے ہیں بچھا وگ ایسے بھی ہیں جو چراشیم ہے اپنے بدن کو کفوظ کر گئے کے ادویات استعال کرتے ہیں۔ ور داور بخار کی صورت ہیں احتیاط پر ہیز اور ادویات کا استعال کرتے ہیں۔ ہمرحال جس سے جیسا کہ تھی بن پڑتا ہے وہ اپنے آپ کو کفوظ کرتا ہے۔ ٹمپر پیجرا گرزیادہ ہوتو ایسی دوا کی ضرورت ہے جو حرارت کو کم کر دے۔ اس طرح اپنے بدن کی خرارت کو ہم کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ کا اپنے بدن کی خرارت کو ہم کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ کا اپنے بدن پر پورا اختیار نہیں ہے اس لئے حرارت کو کم کرنے کے لئے دوا کا مہارا لیا۔ وروکوختم کرنے کے لئے بھی ایسا ہی کیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہمارا اپنا

می کونی اور پراسرار دو والی قوتوں کا حصول کی جو کے ہے۔ ہمارے اپنے وجود پر کلی اختیار نہیں بداختیار روحانیت ہے ممکن ہے۔ آپ نے ہمو لے ہے کوئی ایسی چیز کھالی جوز ہریلی ہے تو روحانیت سے اس زہر کے اثر کوزائل کیا جا سکتا ہے۔ مثالیس تو اس کی بہت ہیں مگر بہت روشن مثال اس طرح ہے کہ مسلمانوں کے ایک سید سالار نے عیسائیوں کے کسی شہر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ شہر کے لوگ قلعہ بند ہو گئے تھے۔

ہے وزوں کے بعد ایک بوڑھا پاوری ہاتھ میں سفید جھنڈی بھا ہے اسلامی لائکر کے اور طرف قلعے ہے آیا اور اس سیسسالا رکے سامنے پیش ہوکر کہا کہ اسلامی فوج چلی جائے اور اگر آپ نے میری ہات نہ مانی تو اس نے اپنی تھی کھول کرایک جھوٹی شیشی وکھا کر کہا کہ اس میں زہرہے اور میں اس کو بھا تک لوں گا۔ یہ مجھے فوراً ختم کرد ہے گا اور یہ گناہ آپ پر ہوگا۔ اسلامی فوج کے سیسالا رنے اس ہے وہ شیشی لے کر اس میں ہے اپنی تھیلی پر تمام زہر وہ الا ۔ ہم اللہ الرحم کہا اور وہ تمام زہر بھا تک لیا۔ یہ ماجرہ وہ عیسائی پاوری بھی کہا اور وہ تمام زہر بھا تک لیا۔ یہ ماجرہ وہ عیسائی پاوری بھی اس واقعہ ہے وہ انا متاثر ہوا کہ فوراً کلہ جن کا ورد کر کے مسلمان ہوگیا۔ قلعے میں جا کر اس واقعہ ہے وہ انا متاثر ہوا کہ فوراً کلہ جن کا ورد کر کے مسلمان ہوگیا۔ قلعے میں جا کر اس نے یہ جیب واقعہ بیان کیا تو اہل قلعہ نے اسلام تبول کر لیا اور یوں روحا نہت کے اس کر شے نے بغیر جنگ وجدل کے فتح اور اور اس اسلام سیسمالا رکوبھی زندہ سلامت رکھا۔ اس خیص وہا نیت کے اس کر شے نے بغیر جنگ وجدل کے فتح اللہ شامل نہیں ہے۔

جہم تو آپ کا ہے۔ اگر آپ کا پورا بورا اختیار ہوتا تو آپ اپنے ذہن میں اجھرنے والے خیالات پر کمند ڈال سکتے۔ اپنی زبان پر کنٹرول رکھ سکتے۔ اپنی آ کھ کواپنے نظر ہے پر رکھ سکتے۔ اپنی آ کانوں کو بغیر کوئی چیز ان میں ٹھونے بند کر سکتے جب چاہتے سنتے جب چاہتے بند کر لیتے۔ اپنے جسم میں ہونے والی ٹوٹ بھوٹ کواپنے اختیار میں رکھ سکتے اور اتنا تو آپ ضرور ہی کرتے کہ اپنے جوان جسم پر کسی طور بھی بڑھا ہے کا تسلط نہ جمنے دیتے۔ اپنا تو آپ ضرور ہی کرتے کہ اپنے جوان جسم پر کسی طور بھی بڑھا ہے کا تسلط نہ جمنے دیتے۔ اپنا برگ روپ نہ بھڑنے دیتے اور بے شار ایسی چیزیں ہیں جوآپ کنٹرول سکتے رہتے جیسے سیا ہوں کو سفید نہ ہونے دیتے گرتے بالوں کو روک سکتے۔ اپنے دانت نہ گرنے دیتے۔

است جسم پر پورہ پورہ اکنرول ہر گرنیس ہے اور جوآپ روحانیت کرتے ہیں کہ آپ کو است جسم پر پورہ پورہ اکنرول ہر گرنیس ہے اور جوآپ روحانیت کرتے ہیں کہ آپ کو است جسم پر پورہ پورہ اکنرول ہر گرنیس ہے اور جوآپ روحانیت کے فرریعے اینا آپ کشرول کرنے میں دلیجی لیتے تو پکھ حالات پرآپ کشرول حاصل کر لیتے۔ شرط جہاد کو بہن پر کشرول کے جہاد بھرآپ اپ خوب ایسا کر باتے اور اس طرح آپ اپ فوب کر بہن پر کشرول یا گئے۔ اپنی قوت تو ل سے جہاد اور برائیوں سے جہاد بھرآپ اپ کو بہن کر باتے اور اس طرح آپ اپ مثل کے بدن اور دوحانی جسم دونول کی سیر حاصل کر بستے اور جب ایسا کر باتے تو آپ کو سکون حاصل ہو جاتا۔ دکھاور فم مث بھے ہوتے اور پھر محویت کے وہ مشاہدے آپ کے سامنے ہوتے دور پھر محویت کے وہ مشاہدے آپ کو سامنے ہوتے دور بات کر بات کر بات ہوں کہاں تا کہ ہوتا تو یہ آپ کو کو کہ سے بیار نہیں۔ یہاں تک کہ خور آپ کے بدن کوآب ہے بیار نہیں۔ یہاں تک کہ خور آپ کے بدن کوآب ہے بیار نہیں۔ یہاں تک کہ خور آپ کے بدن کوآب ہے بیار نہیں۔ یہاں تک کہ خور آپ کے بدن کوآب ہے بیار نہیں۔ اگر ہوتا تو یہ آپ کو کول ذلیل در سوا کرتا؟ کیوں خور آپ کے بدن کوآب ہو بہنے کہوں آ رام اور ستی دکھا تا؟ موت کی آ ندھی آ کے اور سب بھیر کرخدا معلوم کہاں کہاں اڑا تی تی جرے۔

تیرابدن نفس کے تالع ہوا۔ دشت جنول ہیں مجھی خرابیوں ہیں اجسام ڈولتے رہے۔
محرومیوں کے ویرانوں میں نفوکریں کھاتے ادر کھلواتے شتر ہے مہار کی طرح کون جانے
کتنے ون بیت گئے اور کتنے باتی ہیں۔ بید نیا کاروپ اس کا بہروپ ہے۔ نظر بچھا تی ہے اور
ہے بچھاور۔۔۔۔۔انٹد تعالی فرما تا ہے۔ '' کہد دہجئے ان کافروں سے نبیس پوجتا میں جس کو بوجو
تم اور نبیس بوجے تم جس کو بوجوں میں۔''

اب کافرکون ہے؟ میں کون ہوں؟ پوجا کیا ہے؟ ان کی پوجا اور میری پوجائیں کیافرق ہے؟ ایک پوجا اور میری پوجائیں کیافرق ہے؟ ایک پوجا اقرار ہے تو دوسری پوجا انکار ہے۔ ایک پوجا جاودان ہے۔ دوسری فریب ہے۔ روح کیا پوجی ہے اور بدن کی پوجا کون جانے ؟ جو پا گیا ہری جیت ہے اس کے گئے۔ اے پوجے سے لدھے تھے ہارے انسان! آیس تھے کوآ رام دول۔ تیری کا توال دوح کے ایک اندان کا توال دوح

مر کنند اور پرامرار دوهانی قوتوں کا حسول کے بوجھ دور کر دول۔ میرے پاس آ ۔۔۔۔ کجھے جو بوجھ سنلے ہانپ اور کانپ رای ہے اس کے بوجھ دور کر دول۔ میرے پاس آ ۔۔۔۔ کجھے عشق کا دہ مبتق بر مهادول کہ

يخطركود بيزا التشنمرود مين عشق!

سس لئے تیری روح اور تیرے بدن کا ساتھ ہوا تھا؟ اس لئے کے اس بدن کے سہارے اپنی روح کو پروان چڑھائے۔ عقیق کی جلادے۔ سپائی ہے آ راستہ کرے اور اس کی بہپان کی شنا قت کرے۔ کتنے دن گنتی کے تصوالا یا تھا جو بوں بے سدھ پڑا اپنے تنس کی راکھی چھوڑ اس کی رکھ پر اپنا آپ گنوایا؟ ول تیرادھڑ کیار ہا اور دھڑ کن اس کی تیری رگ رگ میں گرزے والے کا احساس جگاتی رہی ، لیکن تو پھر بھی سویا بی رہا۔ اس دھڑ کن میں کیوں نہ میں گزرنے والے کا احساس جگاتی رہی ، لیکن تو پھر بھی سویا بی رہا۔ اس دھڑ کن میں کیوں نہ اس کو ڈھونڈ اچو دلوں کو دھڑ کا تا ہے۔ تیرے سوتے میں جا گتے ہیں جو تر الہوگرم بھتا ہے ، تیری سانسوں کے شامل کو سنجا لے رکھتا ہے ، تیری سانسوں کا شار ہے۔ بیکسی آگ ہے جو تیرے تن بدن کو گر مائے ہوئے ہوئے آ کیک ڈگر پر د مک رہی ہوئی ہے اور تیرا ٹم پر پچر بھال رہے ہوئے ہوئے گالی ڈگر پر د مک رہی ہوئی ہے اور تیرا ٹم پر پچر بھرال رکھے ہوئے ہوئے ۔ بیکسی بھال رکھے ہوئے ہوئے ہوئے ۔ بیکسی بھال رکھے ہوئے ہوئے ۔

توایک کمپیوٹری بات کرتا ہے۔ تیرے ذہن میں لا تعداد مرخ وسفیدا در کالے تقطے اور فینے ایک اندازے سے حساس موجود ہیں۔ ایک ایک نقطے میں لا تعداد کمپیوٹر سائے اپنی اپنی کار کردگی میں لا جواب تیری ہلک ہی کوشش کے منتظر ہیں۔ ان دفتر ول کی کار کردگی بھی تو نظر میں لاتا ہوتو بیا پی فورد بینوں ہے جھے پر ہر نقطہ واضح کر دیتے۔ روحانیت کے آسانوں کی میں لاتا ہوتو بیا پی خورد بینوں ہے جھے پر ہر نقطہ واضح کر دیتے ۔ روحانیت کے آسانوں کی میں حاصل کراتے علم الیقین کے چر پور نظارے بیش کرتے تیری منزل کی طرف ایسی سے میں ماہ نمائی کرتے کہ فاصلے بے حقیقت تھہرتے۔ ہر چیرے کا نقاب جیاک چاک ہوتا۔ صدود منتم ہوتیں۔ تمام اکائیاں صفر میں تحلیل ہو جائیں۔ پھر صرف ایک اکائی اسپنے اصلی جلال میں باتی جاری اور ساری رہتی اور یہ تیراصفر جب اس اکائی کے ساتھ اپنے در جے میں تھہرتا تی فور میں تو صفر ہے دیں پھرسو پھر ہزار اور یوں ہو ہے برخصے سکوں سے آگے بہت آگ نور میں تبدیل ہوجاتا پھرتو بھی محدود سے لامحدود ہوتا۔ یہاں بھی وہاں بھی ہرجگہ تو موجود ہوتا۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

مر کند اور باسرار و مانی قوت ریا حسول کی دو بارش لائے کیا مفر است کے ایسے ایسے بیٹھے پر کھول کر ہے تھ پر اپنے فضل و کرم کی وہ بارش لائے کیا مفر است کے ایسے ایسے باب بیٹھے پر کھول دیتے جا کیں کہ بیان اور فضائل جن کے احاظ تحریر علی لانے کی کوئی بھی طاقت نہیں پاتا ۔ پھر تیرایہ ٹی کا بدن آگ، پانی ہوا اور مٹی کا بیٹمیر ہاس ذات باری عیل فزا ہو کراس کے ساتھ باتی رہ جاتا ۔ اصل بدن تو روح کا بدن ہے اور وہ نور سے ہے ۔ نہ وہ کا ٹا جاسکتا ہے۔ نہ اس میں آگ ہے نہ مٹی ، نہ یہ ہوا کا خمیر ہے نہ پانی کا مال ہون کا ہران ۔ ایک نور کا مرقع ہے۔ نہ اس میں آگ ہے نہ مٹی ، نہ یہ ہوا کا خمیر ہے نہ پانی کا میلان ۔ ایک نور کا مرقع ہے۔ سے کا ٹی تو رہی نور سے اصل جس کی امر ہے اور امر کا خالق میلان ۔ ایک نور کا مرقع ہے۔ سے اس کی ورائی کی اور اس کی اور امر کا خالق میں جہانوں کا پیدا کرنے والا یکناوہ انا ہے۔ (۱۸)

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com



www.iqbalkalmati.blogspot.com

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

#### 

### عقل دانش اورروحانيت

علم کی جہتو ہے اور علم کا حاصل علم البقین ہے جو باعث اطمینان قلب و ذہن ہے اور

یمی معرفت ہے۔ معرفت کا مطلب کی حقیقت کا بیقین کی حد تک روشاس ہوجاتا ہے۔
کامل یقین کے ساتھ ہر پہلو ہے اور بدایک بہت ہوا راز ہے جو صرف تین سطور ہیں ہیں

ز آپ کے سامنے پیش کردیا ہے۔ اب بدآپ کا کام ہے کہ میدان شوق میں جہتو کے قدم

بوھا کیں۔ ہمت اور جابت قدمی کے ساتھ صبر اور محنت کا دائن پکڑی تو یقیناً معارفت کے

والدزار ہیں بھنچ پا کیں کے جوموجود و ماحول کے لئے آب و گیاہ صحرات ہر کیا ظ ہے پرسکون

ہر سافن کا مول اس طرح داخی کے اس موگا کہ آپ کا قلب مطمئن ہو کر اور فنا و بقائی اور اپنے
اصل حقیقت کو پالے گا اور محوظ ارق جمال حقیق میں غرق ہو کر باقی کے ساتھ باقی اور اپنے
وجود ہے آزاد ہوجا ہے گا۔

بیدہ واشح اور دلل الفاظ بیں جواب اندر بر بہاخزانے پوشیدہ کے عقل دوائش کے بیاں درجات سے لہریز آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں اور اننی وسعت کہ عقل وفراست کے گھوڑے جبال تک بھی دوڑا کمی آپ اس کی حدکونہ بھی پائیں گے۔ معارفت کے راز پائینے پرآپ سراغ زیست پالیس گے۔ ابھی تو آپ وہ کیڑا ہیں جو تلی کے افذے میں سے نکلا اور اونہیں سکا۔ بے بال و پر ، ریکنے والا کمر درونا توال کیڑا جو بے اور دفعل پر زندہ رہتا ہوں اس سراتیہ ، جاہدہ کے خول میں بندہ و کیا ۔۔۔۔ پھراکی دن وہ سکڑ کیا اور ایک خول میں بندہ و کیا ۔۔۔۔ پھراکی دن وہ سکڑ کیا اور ایک خول میں بندہ و کیا ۔۔۔۔ مراتیہ ، جاہدہ کے خول میں اور آئیں بلدا ترکیا اور از تا پھرا۔ اب وہ بے اور فران بیرا پھولوں کی نازک پھھڑ ہوں ہے۔ اس فرح تفییر بھی بدلی بنا تھرا ہوں ، بدمورتی ہے توب سورتی میں مناظل سے تعمل ہوا۔ طرح تفیر بھی بدلی بنا تھرکی ، بدمورتی ہے توب سورتی ہی ،ناکھنل سے تعمل ہوا۔ انسان بھٹکا اور گراہ اس لئے ہوا کہ اس کے سامنے مفروضے بیان ادر گراہ اس لئے ہوا کہ اس کے سامنے مفروضے بیان

مر کشف اور برامرارد و مائی قرق کا حول کی جو سے جاتے ہوئے ہے اور وہ گرای ہوتے چلے آئے اور وہ گرای ہوتے چلے آئے اور وہ گرای ہوتے چلے آئے اور وہ گرای اور جہرت اور جہرت اور جہت ہی ہے مرو پا با تلی بعض لوگوں سے منسوب ہو کمی اور جب ان باتوں نے ایک زبان سے دومر کان کی طرف سفر کیا تو پھے مسالہ اور لگا ویا گیا اور بجیب وغریب وغریب وغریب دغریب دخریب دیا ہے ہی جاتی گئی کی نے اس پرغورنہیں کیا۔ اپنے آپ سے گم، اور بیزو وقی کردو بیش سے گم ، حال اور ستقبل سے گم اپنی صلاحیتوں سے بے خبر بے علمی اور بیزو وقی کے گرداب میں چکراتے موت کے اندھیر سے فار میں اتر گئے۔

سیسے علمی اور بے ذوق کا بدترین مظاہرہ ہے کہ ایک آدی جو اپنی ذات ہے بے خبر ہے، ستعقبل سے بے خبر ہے، ونیا سے بے خبر ہے اور جو نہیں جا شاکہ آج کیا ہور ہا ہے اور کل کیا ہوگا۔ وہ ''مسیعا'' بن بیٹھا ہے۔ دعویٰ کرتا ہے کہ میری پھو تک جس تک پیٹیٹی وہ ہر دکھ نکلیف اور مرض سے آزاد ہوجائے گا۔ بے علم اور بدذ وق لوگ یو تلوں میں بانی جمر کر لے جاتے ہیں اور ''مسیعا'' ما سیکر دفون میں پھونک مارتا ہے۔ بے چارا بد حال غرض مندا تنا بھی خبیس مجھ پاتا کہ وہ پھونک بھونک خبیس مرہ کا اثر ثار میں نہیں چڑ حستا صرف آ داز ہے جے ایمی فائر کئی گنا بڑھا کر او ڈ بیٹیکر کی طرف تکال ویتا ہے مگر لوگ ہم تھوں میں تیل اور پائی کی فائر کئی گنا بڑھا کر او ڈ بیٹیکر کی طرف لیک رہے میں اور پوٹلیں آگے کے بھوگوں کا اثر کی تو تعین کرایا۔ ورسے بیس خور د کی سوچھ او جھوا نے کہاں ہم نے کھودی اور بے میرہ پائی میں جذب کروا رہے ہیں۔ درا سوچنا ان حالات میں کہاں ہمیں عقل کی سوجھ ہوئے جو تھوا اور پھر کی سوچھ اور بھر کی سوچھ اور بھر اور پھرے۔ اندو چھوڑ ااور مقدر کو کو سے دیئے۔ آنسو پو پھینے اور پھر کھوڑ ااور مقدر کو کو سے دیئے۔ آنسو پو پھینے اور پھر اگر مقدر کو کو سے دیئے۔ آنسو پو پھینے اور پھر اگر اللہ بر جردے کرد میں ایک کامل کی خلاش میں نگل کھڑے ہوئے۔ اللہ کو چھوڑ ااور میں اللہ بر جرد سے کے اللہ کی خلاش میں نگل کھڑے ہوئے۔ اللہ کو چھوڑ ااور میں کی دھر سے گندم نما جو فروش عامل کامل کی خلاش میں نگل کھڑے ہوئے۔ اللہ کو جھوڑ ااور میں علی کی دو سرے گندم نما جو فروش عامل کامل کی خلاش میں نگل کھڑے ہوئے۔ اللہ کو جھوڑ ااور میں عمر اللہ میں جمہور سے کیا۔

سلیم کرتا ہوں کہ اللہ کے نیک ہند ہے بھی ہیں جوایک نظر میں دنیا بدل دیتے ہیں گر عمل ہے، اللہ کے فضل ہے ، دعا ہے ، دوا ہے اور اعمال صالحہ ہے ، وہ یوں در بدر نہیں پھرتے ۔ شعبہ ہے نہیں دکھائے ہے۔ بنادٹ اور ملاوٹ نہیں کرتے ۔ شیشہ نہیں دکھاتے ۔ جتنا معلوم ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں اور جوجائے ہیں وہی بتاتے ہیں۔ مراقبہ، مجاہدہ، مشاہدہ کی مسائل ہوں کا سے سائنس ہے اور حقیق عالی اور فاصل علم ہیں دسترس مراقبہ، مجاہدہ، مشاہدہ کرتے اور قبل عالی اور فاصل علم ہیں دسترس رکھتے ہیں، عملی مشاہدہ کرتے اور قبل سے منزل مراد تلاش کرتے ہیں۔ محنت ہے، محبت ہے اور صبر ہے جبتجو کرتے ہر چیز کی ماہیئت، افادیت، اہمیت اور فضلیت پر تحقیق کرتے اور پھر ہیان کرتے ہیں۔ یہ درموز آشنا اور اہل علم لوگ ہیں اور جو اہل کتاب ہیں۔ سائنس کی دو اقسام ہیں ایک دو حاسیت اور علم الیقین اور دوسری مادیت جس کے دو پہلو ہیں۔ ایک افز آئشی اور مادی ترق اور دوسرا تباہی ، ہربادی، یہاری اور فتا۔

روحانیت اورعلم الیقین میں دوغلاین ،فریب اورجھوٹ نہیں ہے۔اصل ہے جفانہیں اور جھوٹ نہیں ہے۔اصل ہے جفانہیں اور ہے اصل ہے دفانہیں۔روحانیت اورعلم الیقین کی سائنس اپنے اندر کی روحانی طاقتوں کو بروحانے ہے جو کیفیات واضح ہوتی ہیں۔ وہ نتیجہ ہیں اس سائنس کا بدروحانی طاقتیں ہر انسان کے جسم میں موجود ہیں۔ شرطوس کی مشاہدہ مراقبہ اور جاہدہ ہیں۔ان اعمال سے یہ یازاری عامل ، کامل ، پرفقیر نابلد اور مراقبہ مجاہدہ حساب ،علم اور روحانیت کی روشی ہے نا اشعابیں۔ ان سے یو چھومو کل کیا ہوتا ہے ، کیسا ہوتا ہے تو سرخ مرخ آنکھیں نکالیس کے ، جواب نہیں دیں گے۔مؤکل تو انہوں نے وجھوم کل کیا ہوتا ہے ، کیسا ہوتا ہے تو سرخ مرخ آنکھیں نکالیس کے ، جواب نہیں دیں گے۔مؤکل تو انہوں نے وجھوم کی کیا ہوتا ہے ، کیسا ہوتا ہے تو سرخ مرخ آنکھیں نکالیس کے ،

سیر جوسائنس دان آج کل اینم بم، بائیڈروجن بم اور بڑائیم ہے جنگی ہتھیار بنار ہے بیں اور روسیہ بانی کی طرح بہا کراپے لیے اور دوسرول کے لئے ہلا کت کا سامان تیار کر رہے بیں اور روسیہ ولئے کے اندین دشمن کے سامان تیار کر رہے بیں تو کیول ندچند جنانت اور جند موکلوں کو قابو کرایا جائے۔ انہیں دشمن کے ملک دواند کر کے تیابی ہی مجوادی جائے۔ اخراجات کی بچت ہوگی اور اپنے بال اینم بمول کے بھٹنے کا خطرہ بھی ندر ہے گا گراہیا نہیں ہوسکتا سائنس دان ہرز چیز کی دلیل ما گلتا ہے۔ جہت ما گلتا ہے۔ وہ جمت ما گلتا ہے۔ وہ تا ہی بیاد وہارتین بار پھرسوج سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ ہم باباجی کے دبیرد بارے ہیں اور میں جناتی عامل اپنے ہماری عقل پر پھر پڑے ہوئے ہیں۔ ہم باباجی کے دبیرد بارے ہیں اور میں جناتی عامل اپنے معتقد ول سے خوشامد اور آئی جگ ہی کر دار ہے ہیں۔

ایک صوفی صاحب کے باریہ میں بھی مشہور تھا کہ عامل کائل ہیں۔ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کی جنانت ان سے قبضے نئی ہیں اور جنوں کا بادشاہ خودان کا تالیج ہے۔ ہم نے ۔ بھی یہ سب بچھا یک جمعہ کوشکھر سے کی مسجد جوانا رکلی دھنی رام روڈ سے ملحقہ کی میں ہے۔ ستا کر سخف اور پراسرار و حالی قرق کا حسول کے معلوم ہوا وہ ہزرگ چندروز تک اس معلوم ہوا وہ ہزرگ چندروز تک اس معجد میں آئیس کے ۔ ان صوفی صاحب کا تذکرہ ان کی علیت اورفضیلت ایسے بیان کی گئی کے جمیں بھی ملاقات کا شوق چرایا۔ ایک ون ہماری مراد برآئی ۔ صوفی صاحب سے تخ تشریف ہے آئے ۔ ہمیں تو جیسے پرنگ گئے ۔ سب کام چھوڑ جھاڑھوٹی صاحب کا دیوارکرنے اس مجدکورواندہوئے۔

میں دل ہی دل میں مسترا دیا۔ عبدالسلام صاحب نے بھر سرگوش کے انداز میں کہا۔۔۔۔ 'محائی میاں! جنوں کی رکھ کی طرح ہوتی ہے۔ کوئی تو چی چی کی انگی موڑ ہے رکھنے کی دکھ کے تابع ہوتا ہے اور کوئی صرف انگوشا دیائے رکھنے ہے اور بیصوئی صاحب کی تو ماشاء اللہ بات ہی کچھ اور ہے جن بے چارے کا تو ڈرکے مارے پیشاب ہی نکل جا تا ہوگا۔
میرا تو جیسے سرچکرا گیا۔ بات بری صاف اور داشتے تھی۔ بچارے کا اپنا پیشاب صوئی صاحب کی ڈائٹ ڈیٹ ہے خطا ہوا ہوگا۔ اس کمز ورعقیدہ نے جن کا تصور کر لیا۔ کیسے کیسے عقل کے اند ھے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کیسی کیسی ہے سروپا ہا تیں بیلوگ خود ہی فرض کر لیتے ہیں۔ میں نے صوفی صاحب کی حرکات اور ارشا دات کا تقریباً وو گھنے خود ہی فرض کر لیتے ہیں۔ میں عاموں اور برزگوں والی کوئی خاصیت تو در کنار انہیں معمولی ہی آگائی

عبدالسلام صاحب جین بھیں ہوکر ہوئے، بھائی آپ کوابھی میں نے بچھوکرض کیا تھی۔ ایک اورصاحب ہوئی، وہ بیڈ مشی آپ کونظر نہیں آئی ، نواد مخواہ ہے سرو یا سوال کردیا۔ صوفی صاحب نے بوی انکساری سے گردن بلائی اور فرمانے گے ، کوئی بات نہیں ہے کردن بلائی اور فرمانے گے ، کوئی بات نہیں ہے چھو ہے چورے کومعلوم نہیں ہوگا۔ کوئی بات نہیں ۔ ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے ۔ ویکھو ہے جو مسجد کی دوسری منزل کی جھت ہے اگر جن اس پر بینضے تو زیمن پر پیر بھی وہ لیے کرے گا اور کی تو اس ہے بھی لیے ہوتے ہیں۔ رہی ہات پہنا وے کی تو میرے عزیز! جنات کرت اور شلوار یا تہیں ہے ہوتے ہیں۔ رہی ہا ونی ہو۔ یہ تو موسم کی بات ہے۔

ان مریدوں کا کیا حال ہوگا جن کے پیروں کا بیدحال ہے۔ بیرک اور شلوار یا تہبند کی بھی خوب ہیں رہی۔ اگر فرض کر بھی لیا جائے کہ تھیک ہے جنوں کے ملبوسات سوتی ، رہنمی یا اونی کیڑرے کے ہوتے ہیں تو پھر آئیس میہ چیزیں دستیاب کہاں ہے ہوتی ہیں؟ ال تشم کے اور بہت سے سوالات زبمن میں ابھرتے چلے جا نمیں گے۔ ابھی میں اس تذبیب میں گرفتار فقا کہ صوفی صاحب نے فرمایا ۔۔۔۔ "اور وہ جمعرات کو حلوائیوں کی دکان سے مٹھائی بھی خرید کرنے اسے مٹھائی بھی خرید

ر سے بات بیں۔ عصر کی اذان ہو پیکی تھی اور لوگ نماز کے لئے آنے لگے تھے، ان میں پیمھ اصحاب میرے واتف کاربھی تھے۔ ایک صاحب نے مجھے زیروئتی تھسیٹ کرصوفی صاحب کے میں کیا۔ تعادف کرایا ۔۔۔ "صوفی صاحب اچھا اچھا، کہتے ہوئے کھڑے ہوگئے اور اور لیے اور کے اور کیا۔ آپ نے میری عزت افزائی کی ہے۔ "اب ان کی بند محق جو جونوں کے بادشاہ کی رکھتی میرانام سنتے ہی کھل گئی تھی اور وہ دونوں ہاتھوں ان کی بند محق جوجنوں کے بادشاہ کی رکھتی میرانام سنتے ہی کھل گئی تھی اور وہ دونوں ہاتھوں سے زور ذور سے میراہاتھ تقاہے مصافحہ کررہے تھے مگران کی نظریں جھی ہوئی تھیں معلوم ہوا کہ وہ میرے خاندان میری ذات اور میرے علم سے واقف تھے لیکن جھے بہتا نے نہیں ہوا کہ وہ میرے خاندان میری ذات اور میرے علم سے واقف تھے لیکن جھے بہتا نے نہیں سے سے معلوم ہوگئی صاحب نے اپنی شعیدہ ہازی جاری رکھی اور عقیدت مندان کے گردجن رہے۔ ایسے صوفی صاحب نے اپنی منڈی مختصہ بندہ ہازی جاری رکھی اور عقیدت مندان کے گردجن رہے۔ ایسے صوفی صاحبان کی منڈی کم درعقیدوں والے لوگ ہی چلایا کرتے ہیں۔

بھے افسوں ہے کہ اس میں کے واقعات بھے پروقلم کرنے پڑرہے ہیں جن کا تعلق تو براہ راست میرے علم ہے تہیں ہے لیکن آپ کو اس علم کی ماہیئت اور اس علم کے نام پر ک جانے والی جعلسازی کی بھی آگاہی ہونی چاہئے ۔ علم اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ ہر چیز کی ایک تعلق ہونی جائے۔ علم اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ ہر چیز کی ایک تعلق ہونی ہوائے ور زیادہ ایک تنقی ہے۔ ہمیں بہال پورا بورا اور انتقیار وے کر اپنی اپنی صلاحیتوں کو ابھار نے اور زیادہ اجا گر کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے۔ افسان کی پیدائش با مقصد ہے بید مقصد تہیں لیکن اس کو جود کیا گئی سے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو ہروئے کا رنبیس لا تا۔ مقناطیسیت ہر چیز میں موجود ہے۔ کشش تقل کا مؤکل ہر جگہ کار فرما ہے۔ زمین کی کشش تقل سیاروں کی کشش تقل اور مقناطیسیت ہمارے مقناطیسیت ہمارے مقناطیسیت ہمارے مقناطیسیت ہمارے مقناطیسیت ہمارے شروی مقناطیسیت ہمارے شروی دیا دور مشاہدے ہیں ہے۔

المی بی مقاطیسی کشش انسانون اور حیوانوں کی آکھوں میں بھی ہے۔ بلی ، کڑی ،
سانب اور کئی درند ہے اینے شکار کو صرف و کھے کر ہے حس کر دیتے ہیں۔ انسانی آگھ میں
کشش موجود ہے۔ اس کی طاقت کو انسان اور زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ اس کی برولت وہ
دوسروں پر اینا اثر ڈال کر انہیں اپنا تا بع برنا سکتا ہے۔ ان سے حواس معطل کرسکتا ہے۔ اپنی
مرضی کا بیان دلون سکتا ہے اور بہت سے کام لے سکتا ہے۔ یوایک مؤکل ہے ، آپ کا تا بعد از،

مر کف اور با الرارومانی و و ن اصول کی گائی آب کوا گائی و سات ایکن دوسر کام کرنیس دے سکتا لیکن دوسر کے شخص کو مجود کرسکتا ہے کہ دہ آپ کے من بند پانی شخط اگرم جیسا آپ چاہیں ویسائی گائی شخط کو مجود کرسکتا ہے کہ دہ آپ نے زبان سے اشاروں سے پالکھ کر تھم نہیں دیا لیکن اس آ دی خبر کے لا دے گا حالا نکہ آپ نے زبان سے اشاروں سے پالکھ کر تھم نہیں دیا لیکن اس آ دی نے آپ کی مرضی کے عین مطابق آپ کو پانی کا گلاس فراہم کردیا۔ تو یہ سب کام بلاواسط نہیں ہوئے بلکہ آپ کی ایک پوشیدہ طافت نے بالواسط کیے۔ اگر وہ جوآپ کو پانی کا گلاس فراہم کردیا۔ تو یہ سب کام بلاواسط لاکر دے دبا ہے، آپ کی اس کشش کی طافت کو مجھتا ہے اور خود بھی ایسی طافت رکھتا ہے تو دونوں طاقت وہ ہوگی وہ کم طافت والے پر دونوں طاقت ور ہوگی وہ کم طافت والے پر حاوی کی میں ہے کہ کمرور بھیشہ محکوم ہوتا ہے۔ اس میں ندیب کاکوئی حاوی بوجائے گا۔ آپ کوتو علم ہی ہے کہ کمرور بھیشہ محکوم ہوتا ہے۔ اس میں ندیب کاکوئی دخل نہیں۔ کو بہت زیادہ بواسک ہے۔

ندنجی رسومات اگر برخق ہوں تو اس عمل کوتقویت پہنچاتی ہیں۔ اس کے لئے صاف سخمرا ذہین ، رائخ عقیدہ ، طلب اور محنت کی ضرورت ہے۔ اگر خیالات پا کیزہ اور نیک نہ ہوں گے فاس کا عامل اس عمل پر عبورتو کیا اس علم سے رابط بھی قائم ہیں رکھ سکتا۔ گندے اور منتشر خیالات کا حامل آ دمی میمل نہیں کر سکتا۔ اگر ذہین میں کیسوئی نہ ہوگی تو بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا۔ اس کو عجیب وغریب شکلیں نظر آئیں گی لیکن وہ جنات ، بدروجیں ، چزبیس کے نقصان ہوگا۔ اس کو عجیب وغریب شکلیں نظر آئیں گی لیکن وہ جنات ، بدروجیں ، چزبیس کی بیداوار ہیں جو ہماری کمزوری کی تحت صرف ہمیں نظر آئیں گی وجوزئیں۔

اس کیفیت کو نارٹل کرنے سے دوطریقے ہیں۔ ایک بیا کہ منتشر خیالات کو کنٹرول کیا جائے۔ دوسرے کسی عامل کا اثر قبول کیا جائے۔ اگر عامل کا میکنیٹ اس سے مریض کے مریض کو اللا میکنیٹ سے خلاف بینی اس کی ضعد نہ ہوتو وہ مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ بیرخون والا مساب ہے۔ اگرخون کا گروپ نہیں ملتا ہے تو مخالف خون جو چڑھایا جار باہے مریض کوا چھا کہ اس کے بیار قبائے مارڈ الے گا۔ اس طرح اگر عامل اور معمول ہیں ہم آ ہنگی نہ ہوتگی تو وہ مارتو

· www.iqbalkalmati.blogspot.com

در سند اور براسرار و مانی فر قر ن کا صول کے اس کے جات کی اس کے جمیس پہلے اس مریض کی اند ڈوالے کا لیکن اس عامل ہے کوئی فاکر و نہیں پہنچ سکے گا ، اس کے جمیس پہلے اس مریض کی اند ڈوالے گائے ایک خاص ممل اور حساب ہے کرنا پڑے گی اور چراس کا علاج ہو پائے گا۔ فلا ہر ہے اس سب کے لیے تجربہ قابلیت ، مشاہر و اور مراقبہ کی ضرورت پڑے گی ۔ اگر وہ شخص ان سے اس سب کے لیے تجربہ قابلیت ، مشاہر و اور مراقبہ کی ضرورت پڑے گی ۔ اگر وہ شخص ان

انسان کے اندرالی الیں التعداد طاقتیں خوابیدہ بینہ جو محنت اور کوشش سے برویے کارلائی جاسکتی بیں لیکن میں تجربھی یمی کہوں گا ، یہ کام بازاری عاملوں ، کا ملوں ، فقیروں ، ورویشوں فال رمل ولیل اور ستارہ شنا سوس کے بس کے تبییں ۔ اس نجوی کی بات نہیں کرتا جوفٹ پاتھ پر بہیٹا یا گلی گلی جملہ مخلہ تھر کر آ واز نگا بنا ہے اور روہید بھی لے بات نہیں کرتا جوفٹ یا تب ہواں سے کہا تا ہے جوال کا گلا بجھلا حساب آ ہے کو بنا تا ہے۔ یہ بھے کی ایسی کیسری بھی آ ہے کو دکھا تا ہے جوال سے بہلے آ ہے کو دکھا تا ہے جوال

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com



www.iqbalkalmati.blogspot.com



#### طبقات

روحانیت کے بارے میں مضامین کی اشاعت کے روحمل سکے طور پر جوخطوط اور مضامین قارئین نے ارسال فرمائے ، مجھے ان خطوط اور مضامین کوجت جت و کیھنے کا موقع ملا ہے۔ ان میں اکثریت ان اصحاب کی ہے جو اس بات پر بہافروختہ ہیں کہ بقول ان کے ایسے گراہ کن مضامین کیوں شائع کیے جن کا مقصد خلق خدا کوراہ مل سے ہٹا کر بیروں اور ایسے گراہ کن مضامین کیوں شائع کیے جن کا مقصد خلق خدا کوراہ مل سے ہٹا کر بیروں اور عاملوں کا مختاج بنانا ہے۔ ان لوگوں کی مایوی اور برافروختگی ہجاہے کیونکہ اس پیغام کا مجموعی تاثر ماسوا واللہ کے وجود کی نئی کرنا ہے اور یہ پیغام ہمارا اپنا پیغام ہیں بلکہ دین اسلام کا پیغام ہمیں کی ہے اور اس کی بعثت کا عموی مقصد بھی بہی تھا۔

پیروں اور مشائے نے معاشرے میں اپنی جڑیں کس طرح مضبوط کیں ، اس کا ذکر
پہلے ہو چکا ہے۔ بیروہ پندیدہ قتم کی پاپائیت ہے جس نے اسمادی حکومت کے دور انحطاط
میں قوت حاصل کی۔ ناپسندیدہ میں اس لیے کہدر ہا ہوں کہ ایسا طبقہ حضرت فوث الاعظم
سمیت تمام اقطاب اور اولیائے کرام کے لیے شدید ناپسندیدگی کا باعث ہوتا۔ میرے آیک
فاضل دوست نے اپنے مضمون میں حضرت فوث الاعظم کے والدین کے شمن میں سیب کا
جو واقعہ بیان کیا ہے ، اس سے قابت ہو جاتا ہے کہ اولیاء کرام کے نزد یک تفوی اور اکل
حال کی کتنی ایمیت تھی اور اس کا معیار کیا تھا۔ دوسروں کے مال اور شیرینوں پرعیش کرنے
والے نام نہا دمشائخ کے وجود کا اس اسمار کیا تھا۔ دوسروں کے مال اور شیرینوں پرعیش کرنے
والے نام نہا دمشائخ کے وجود کا اس اسماری نظام سے کوئی وانسطر نیس جو کسب حلال کو تقوی

جہام عتر ضد کے طور پرعرض کرتا جلوں کہ میری اپنی گنبگار آتھوں نے ایک مشہور گدی (اتن مشہور کہ میں اس کا تام لکھنے کی جرائت بھی نہیں کرسکتا) کے سجادہ نشینوں کی میزیانی کا م کنن اور پر امرار رو مائی قونوں کا حسول کی مہمان نو ازی کے لیے مزار سے ملحقہ جگہ نظارہ بھی دیکھا ہے جنہوں نے سرکاری افسروں کی مہمان نو ازی کے لیے مزار سے ملحقہ جگہ بیس طوا کفوں کے مجرے اور شراب کا اہتمام بھی کیا تھا اور وہ ہر ماترے، ہر مصر سے اور ہر خبر سے برجذ ہو مستی کی عجیب کیفیت میں آ جائے تھے۔ان اوگوں کاروحا نہیت کے ساتھ اور شریعت کے ماتھ اور شریعت کے ماتھ دور کا بھی کوئی واسط نہیں اور میکھن شیطان کے جیلے ہیں۔

اتفاق ہے مجھے روحانیت پیرا سائیکا کو جی شریعت، طریقت اور کالے جادو والے لوگوں کی صحبت میں الگ الگ بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے اور بیں نے عقیدت ہے بھی اراوت ہے بھی اور دیس نے عقیدت ہے بھی اراوت ہے بھی اور ایس ہے بھی اور ایس ہی سیکھا ہے۔ الن تمام لوگوں کے پاس بیٹے کر میری آنکھوں پر سے بگی بٹیاں اتریں اور کئی دھند لے سنظر واضح ہوئے اس کسب فیض کی بدولت میں اس موضوع پر بچھ عرض کرنے کی جہارت کروں گا۔

اسلام وہ واحد دین ہے جس نے اللہ اور بندول کے حقوق کی حدود متعین کی ہیں۔
اللہ کے حقوق میں سرفیرست عبادات ہیں جوفرض کی گئی ہیں اوران کی تحکست ہے کہ ان
کی مدو سے انسان اپنی روحانی قوتول کو بیدار کر سے جوعبادت انسان کی بوشیدہ روحانی
قوتوں کو بیدار ندکر سے وہ یقینا ہم دلا ندعیا دت ہوگی جوحفوری کی کیفیت اور سرشاری سے
کسر عاری ہوگی۔ خداکی وحدا نیت پر کالل ایمان انسان کو درو رکی ور یوز ہ گری کی ذات
سے محفوظ رکھنا ہے تا کہ وہ انسان اپنی نظروں میں قابل احترام رہ اور اسے دوسر سے
انسان کی بندگی کا حساس ندر ہے۔ روحانی قوتول کو بیدار کرنے کے لئے عزید فقس کا بیدا
کرنا بہت ضرورت ہے اور یہ کیفیت اللہ کی وحدا نیت پر پہند ایمان دیکھتے ہے ہی حاصل
ہونکتی ہے۔

نمازاس سے اگلاورجہ ہے اوراس میں انسان باوضو ہوکر چند کھوں کے لئے علائق دنیا سے مند موز کرا ہینے فالق سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وضو کا مقصد یا کیزگی کا احساس ہے انسان کو اپنی قوت مخیلہ کو مجتمع کرنے میں احساس ہے انسان کو اپنی قوت مخیلہ کو مجتمع کرنے میں آسانی ہوتی ہوت کی کا احساس یانی وستیاب ند ہونے کی صورت میں محض تیم ہے آسانی ہوتی ہوت کی صورت میں محض تیم ہے

مر کننداور برامرار و مانی قوق کا مسول کی کا کی گیا ہے ہے۔ بھی بیدا کیا جاسکتا ہے۔ قوت مخیلہ کو مجتمع کرنے کے وہی نتائج ہیں جو آتنی شیشے کے فرریعے سورج کی شیعا عول کو مرتکز کرنے سے بیدا ہوتے ہیں جس طرح سورج کی کرنیں جمع ہو کرآگ لگا دیتی ہیں اس طرح قوت مخیلہ بھی مجتمع ہو کر کا ننات کی طاقتوں پر اپنی گرفت قائم کرسکتی ہے۔

دوسرے نداہب کے سادھو وغیرہ جوروحانی مراتب میں درجہ کمال کو پہنچ و وہمی تو ت پنج کا گری ہے۔ تو ت پنج کی ان کو جنگ کر کے روحانی طاقتوں کو حاصل کرنے میں کا میاب ہوئے لیکن دوسرے نداہب میں ردحانی مراتب حاصل کرنامحض چندلوگوں کے لیے مخصوص تھا جب کہ اسلام نے است ہرمسلمان کے لئے ممکن بنا دیا۔ ای خوبی کی بناء پر نمازموم ن کے لیے اللہ تعالی کا بہترین تھنہ قراریائی۔

تمازے فوائد حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان خشوع وخضوع ہے اللہ کے حضور باریاب ہواور ہا قاعدہ حضوری کیفیت بیدا کرے اس کیفیت میں وہ جب اللہ کے حضور باریاب ہواور ہا قاعدہ حضوری کیفیت بیدا کرے اس کیفیت میں وہ جب این کیفیت میں اللہ کے حضور کی کیفیت میں مسافلاک ہے این خالق کو پیکارتا ہے تو اسے تھوڑی رہر بعد سکنل ملنا شروع ہوجاتے ہیں سسافلاک ہے آتا ہے تالوں کا جواب آخر!

خشوع وخصوع اور حضوری کی کیفیت ایسے ہی پیدائیس ہوجاتی ہے بلکہ اس کے لئے
دوح پر سے زنگ اتار تا پڑتا ہے۔ اس کے لئے دوسروں کا مال کھانے طبع حسد، کینہ، تکبر
اور دیگر نوائی و نواحش ہے گریز کرنا پڑتا ہے اس کے لئے اللہ تعالی نے ایک تربیتی
ورکشاپ کا اجتمام کیا ہے اور وہ ہے رمضان المبارک .....دمضان المبارک کے دوزوں
کئی دینی فضائل ہیں۔ ان کی روحائی فضیلت ہے ہے کہ کم کھانے سے طبیعت میں جولائے
اور حرص ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ ہے روح پر پڑا ہوا ہو جھ کم ہو جاتا ہے ۔
اور اس سے قلب گراز ہوتا ہے اور خلق خدا کی بے چارگ اور محرومی کا احساس بھی ہوتا ہے
اور اس سے قلب گراز ہوتا ہے اور خلق خدا کی بے چارگ اور محرومی کا احساس بھی ہوتا ہے
ماس کیفیت میں فواحش و نو ابی سے پر ہیز کرنے سے دوح طاقت عاصل کرتی ہے اور اس

میں کننے آور براسرار رو حانی تو تو ل کا حصول کا میں کا گئیں گئیں۔ عشر سے کی شب بیداری بھی شامل ہو جائے تو ول کا شکستداور گداز آئینے دنگاہ آئینہ ساز میں عزیز تر ہو جاتا ہے۔

ہماری برتمتی ہے کہ ہم نے روز ہے کوئن فاق ہجھ رکھا ہے۔ روز ہے کا مقصد ہے ہے انسان اپنے روز مرہ کا موں کو معمول کے مطابق انجام دے۔ بس اپنی خوراک کی مقدار کم کروے تاکہ اس کے جسم کی چربی کم ہوتو اس کی توت تخیلہ تیز ہو سکے۔ ہم رمضان کے مہینے میں کام کام جھوڑ و ہے ہیں اور خوراک کی مقدار گئی کر دیتے ہیں پر اخمول کے مہینے میں کام کام کام جھوڑ و ہے ہیں اور خوراک کی مقدار گئی کر دیتے ہیں پر اخمول بکوڑ وں اور سموسول سے نظام انہضام پر وہ یو جو پڑتا ہے جوخشوع وخضوع کے لئے زہر قاتل ہے۔ ایسے عالم میں سسکہاں سے آئے صدالا الدالا اللہ اللہ اللہ سام محری کے وقت سارے دن کی خوراک اپنے معدے میں فوٹس لیتے ہیں اور پھر تو قع رکھتے ہیں کہ قلب سارے دن کی خوراک اپنے معدے میں فوٹس لیتے ہیں اور پھر تو قع رکھتے ہیں کہ قلب سارے دن کی خوراک اپنے معدے میں فوٹس لیتے ہیں اور پھر تو قع رکھتے ہیں کہ قلب سارے دن کی خوراک اپنے معدے میں فوٹس لیتے ہیں اور پھر تو قع رکھتے ہیں کہ قلب سارے دن کی خوراک اپنے معدے میں فوٹس کے ہوں اور پھر تو قع رکھتے ہیں کہ قلب سارے دن کی خوراک اپنے معدے میں فوٹس ہوگا ہوگا ۔

اس دور کے انسان کا ایک اور المیدید ہے کہ اسے دنیا کی دوڑ میں الجھ کرا پی ذات کے لیے، ایپے گردو پیش ادر ایپ خالق اور اس کی کا نئات کے بارے میں تذہر کرنے کا وقت تہیں ماتا۔ تذہر وہ صلاحیت ہے جوانسان کو باقی مخلوق سے برتز قرار دیتی ہے اور اس سے بھی روحانی صلاحیتیں بریدار ہوتی ہیں۔ انسان کی بیضرورت پوری کرنے کے لئے آخری عشر سے میں احتکاف کا تحفہ دیا گیا ہے جوانسان کے سے ہوئے ہوئے اعصاب کو سہلا کر اس کی روح کو تازہ دیم کردیتا ہے۔

ان دوعبادات کے روحانی فضائل بیان کرنے کا مقصد بیدواضح کرنا ہے کہ اسلام انسان کی پوشیدہ روحانی قونوں کو بیدار کرنے کاسبق دیتا ہے تا کہ اے کی سادھویا کی بوگی کا سہارا تلاق نہ کرنا پڑے۔ اس طرح اسلام عبادات اور قربی رسوم میں کی مونوی کی محاجی سے بھی انسان کو آزاد کرتا ہے۔ امامت کا بوجد کوئی ایک انسان جو باقیوں سے بہتر بوء اٹھا سکتا ہے۔ جنازہ کوئی بھی پڑھا سکتا ہے۔ نکاح کا خطبہ جاندان کا بررگ بھی پڑھا سکتا ہے۔ نکاح کا خطبہ جاندان کا بررگ بھی پڑھا سکتا ہے۔ نکاح کا خطبہ جاندان کا بررگ بھی پڑھا سکتا ہے۔ نکاح کا خطبہ جاندان کا بررگ بھی پڑھا سکتا ہے۔ نکاح کا خطبہ جاندان کا بررگ بھی پڑھا

ہم نے اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے روحانی عالموں اور مواویوں کے طبقات پیدا کر رکھے ہیں، روحانیت برحق ہے اور اس کا وجود ہے لیکن اس کے لیے سی کے درواز سے برجانے کی ضرورت نہیں لیکن عاملوں کے آستانوں پرلوگ بجوم کی صورت ہیں جمع ہوتے ہیں۔اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عالی کی اپنی روحانی صلاحیتیں بھی متاثر ہوتی ہیں کیونکہ است بہوم کو دیکھ کر اس کے اندر جلب زر کی خواہش پیدا ہوتی سے جو طبع کی صورت اختیار کرتی ہے تو اس کی روحانیت کا بیڑ ہ غرق کر دیتی ہے بھراس کی بھو کھیں کی کا سیکھ بھی نہیں سنوار سکتیں۔

اس ساری گفتگو کا خلاصہ بیہ ہے کہ اسپنے اندر روحانی صلاحیتیں خود پیدا کریں اور عاملوں اور مولو ہوں کی قید ہے آ زاد ہو جا نمیں تا کہ معاشر ہے کا اسلامی تشخص زندہ رہے۔

نوٹ: قارئین بیتخریر ایک شخص کی ذاتی رائے ہے ورند تو علماء کرام اور بزرگان دین کی وجہسے دین زندہ ہے۔ ہاں وہ علماء کرام اور بزرگان دین جن ہیں تقوی اورا خلاص ہو۔ (۲۰)



www.iqbalkalmati.blogspot.com

### 

## روحانیات ہے متعلق پچھشہہات اوران کے جوابات ایباہوتا ہے

(پېلانط)

منی علوم، ٹیلی پیتی یا روحانیت میں ہے میں کی بھی علم سے پوری طرح واقف نہیں۔ میں جو پھیلکھر بی ہوں ہیں ہے جات اور سٹاہدات ہیں۔ جناب صدیق ڈاراور جناب سیدسلیمان ٹاہ گیلائی نے بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات بیش آتے ہیں وہ سب سی وجہ سے اور کس طرح ہوتے ہیں۔ میر سے تجرب اور خیال کے مطابق ٹیلی بیتی تفقی علوم اور چھٹی حس ہرانسان کے اندر ہوتی ہے۔ بعض لوگ ارزی زریعے ان علوم میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں اور اس طاقت سے حیرت ارتی کا ذریعے ان علوم میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں اور اس طاقت سے حیرت انگیز کمالات دکھاتے ہیں۔ بالکل ایسے جیسے جوڈوکرائے کے ماہر جسمانی طاقت میں کمال حاصل کر گے تاہر جسمانی طاقت میں کمال حاصل کر گے ہیں اور اس کا قت میں کمال حاصل کر گے ہاتھ کی معمولی حرکت سے پھر ،اینٹ اور مضبوط لکڑی کو قوڑ دیتے ہیں۔

زیادہ تر لوگ اپنی اس طاقت کو غلط اعمال اور قسادہ ماغ کی وجہ سے کھود ہے ہیں۔ سے علوم ان لوگوں میں موجود رہتے ہیں جو سمادہ ولی اور صاف قائن ہوتے ہیں۔ ان سب علوم کی بنیاد خیال ، قوت ارادی اور توجہ ہے گرجن لوگوں کے خیالوں میں فخش لٹر پچراور دنیا کی بنیان داخل ہوجا کمیں یا بعض کا خراب ماحول ، معاشر تی مسائل ، غصر کیندان کی جسمانی اور نفسیاتی توانائی وختم کرد ہے ہیں۔ وہ ٹیلی بیتھی وسے اوصاف ہے گروم رہ جاتے ہیں۔ اور نفسیاتی توانائی وختم کرد ہے ہیں۔ وہ ٹیلی بیتھی وسے اوصاف ہے گروم رہ جاتے ہیں۔ آپ نے کھی دیکھا موگا کہ بعض مجذوب قسم کے نیم یاگل جود نیا ہے بیخر ہوتے ہیں۔ ایسی با تیں کہ جواتے ہیں جوتی تکاتی اور پوری ہوجاتی ہیں یا کسی کود کھے کر جوکہیں وہ پورا ہوتا ہے اور اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے حالا تکہ وہ عالم فاضل نہیں ہوتے اور بظاہر پچھ بھی ہوتا ہے اور اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے کہ وہ خدا کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور ان کی تحق نہیں بیدار نہوتی ہیں کیونکہ ان کے دل وہ ماغ دنیا کی رنگینیوں سے ہے ہم وہ اور آلائشوں نے یاک ہوتے ہیں کہ ہوتے ہیں۔

ان تمام علوم کی لا زمی شرط ہے آپس کا کوئی نہ کوئی رشتہ ہونا یا جذباتی تعلق ہونا اور توجہ اساس میں ہمیں یہ بین وجہ تھی ..... توجہ احساس اور فرائف کا خیال ..... پڑھوہ جمعے کا خطبہ وے دہے تھے گران کے ذبین میں جنگ کا نقشہ تھا یعنی کہ کہہ لیجئے کہ ان کے دہائی میں جنگ سے آنے والے پیغام کے لئے فریکوئی سیٹ تھا یعنی کہ کہہ لیجئے کہ ان کے دہائی میں جنگ سے آنے والے پیغام کے لئے فریکوئی سیٹ تھی۔ اس طرح جنگ کا منظر ٹی وی کی طرح آپ کے سامنے آئی اور آپ ہے اختیار پکار اسلامی اسلامی المجبل ''

جیسا کے مسعود صاحب کے ساتھ ہوا۔ اس ٹیں بھی محبت اور دھیان کا رشتہ اور جذبہ کارفر ما تھا۔ اس کی میجہ کھے حالات بھی تھے۔ ۱۹۳۷ء کے دافعات نے بہن بھائی کواپنے سگوں سے جدا کر دیا اور جب سگے ندر ہے توان رشتوں کی کی نے ان بہن بھائی کے بیار کو اس مقام پر بہنچا دیا جہاں ذہن کی تو تیں مجز نے دکھایا کرتی ہیں۔ شادی کے بعد جدائی شی اس مقام پر بہنچا دیا جہاں ذہن کی تو تیں مجز نے دکھایا کرتی ہیں۔ شادی کے بعد جدائی شی بہن کا ہروقت خیال شعوری اور لاشعوری طور پر بھائی کی طرف رہنا تھا اور بھائی کا بہن کی طرف سے بھائی کا نام فکلا اور بھائی کو ورآ ہند سے بھائی کا نام فکلا اور بھائی کو ورآ پہنے جائے تھے تو ان کی برتی قوت بدتی مقاطیسیت آپس میں روشنا س تھی اور الا رم دیا۔

خیال آیک توت ہے جس طرح ریڈ یو میں فریکوئی کی بکسانیت سے پروگرام موصول ہوتے ہیں اس طرح ذہنوں سے نکلے ہوئے پیغا مات موصول ہوجاتے ہیں اور جب خیال میں کوئی انسان موجود ہوتو اس کی لہریں ذہن جلد قبول کرتا ہے اور فضا میں تو ہروت آواز کی لہریں موجود ہی ہیں۔ ہمارا ذہن بیداری اور حالت خواب میں بھی پیغا مات موصول کرتا اور خارج کرتا ہے اس کے اس لؤکی نے حالت خواب میں بھی اپنے مجبوب کو پیٹے دیکھ لیا۔

اند سے لوگ بھی خواب دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگیوں سے خواب دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگیوں سے خواب دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگیوں سے خواب دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگیوں سے خواب دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگیوں سے خواب دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگیوں سے خواب دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگیوں سے خواب دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگیوں سے خواب دیکھتے ہیں۔ کی شعا میں خارج ہوتی ہیں۔

مر کشف ادر برامرار دو مانی قرتر ان کا صول کی کارگران کا مسول کی کارگران کارگران کا مسول کی کارگران کارگران

سی اپنا تجربہ بناتی ہوں۔ ایک وقت تھا کہ میں پاپنے وقت کی نماز اور تہجر پڑھی تھی۔
اب نماز میں بال بچوں کی وجہ سے وہ با قاعد گئی ہیں رہی۔ ہروقت میرے خیالات میں خدا
اوراس کی محبت رہتی تھی جواب بھی موجود ہے لیکن اس وقت میری ساری توجہ خدا اوراس کی
بندگی کی طرف رہتی تھی۔ اس کی وجہ سے اکثر میرے خواب ہے ہوتے ہوئی وفعد رات
بندگی کی طرف رہتی تھی۔ اس کی وجہ سے اکثر میرے خواب ہے ہوتے ہوئی وفعد راب بری
دریہ سے سوئی تو بالکل نماز کے وقت کی نے میرایاؤں چکڑ کر جگادیا۔ شادی کے بعد اب بری
زندگی میں خدا کے بعد ہروقت میرے خیالات اوراحساسات میں میرے بجازی خداشا ال
بیں۔ ہروقت و حیان ان کی طرف رہتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہا گر بھی وہ دور بھی ہوں اوران کو
کوئی پریشائی ہوتو مجھے فورا پیدیکل جاتا ہے۔

تھوڑے مہینے پہلے کی بات ہے۔ میں پاکستان میں تھی اور میر سے شوہ ہوا ہے پھوپھی زاد بھائی کی شادی پر پاکستان براستہ دوئی آ رہے ہے۔ جب سفر کر رہے ہے جھے ہوی گھرا بہت اور پریشانی محسوس ہوئی۔ بلاوجہ دونا آتا جائے۔ اینے گئے جیسے پچھے ہونے والا ہے۔ پہلا دھیان این محسوس ہوئی۔ بلاوجہ دونا آتا جائے۔ اینے گئے جیسے پچھے ہونے والا ہے۔ پہلا دھیان این شوہر کی طرف گیا کہ اللہ کرے وہ خیریت سے وطن پھی جا کیں۔ یار بلا یولاگاؤں۔ ایسے گئے جیسے ایمی کوئی پری خبر ملے گل۔ شیخ اشھتے ہی سب سے پہلے اخبار پڑھ کران کی سلاتی کے لیے صدقہ ویا۔ فلل مانے اور جب پاکستان بھی کرانہوں نے لا ہور سے فون کیا تو ول کو قرار آیا۔ ملے پر انہوں نے بتایا کہ سفر کے دوران ہوائی جہاز میں کوئی تھی سے فون کیا تو ول کو قرار آیا۔ ملے پر انہوں نے بتایا کہ سفر کے دوران ہوائی جہاز میں کوئی بچوں خوف سے خدا کو یاد کرنا شروئ کر دیا اور اس پر بیٹائی میں میر سے میاں کا دھیان ہوئی بچوں کی طرف ہو گیا۔ گئی سے جو اس وقت پر بیٹان سوچیں کی طرف ہو گیا۔ گئی سے جو اس وقت پر بیٹان سوچیں کی طرف ہو گیا۔ گئی سے جو اس وقت پر بیٹان سوچیں کی طرف ہو گیا۔ گئی سے جو اس وقت پر بیٹان سوچیں کی طرف ہو گیا۔ گئی سے جو اس وقت پر بیٹان سوچیں کی طرف ہو گیا۔ گئی میں میر دے جو اس دونت پر بیٹان سوچیں کی طرف ہو گیا۔ گئی سے جو اس وقت پر بیٹان سوچیں کی طرف ہو گیا۔ گئی سے خوال کی دھول کیا۔

جیسا کہ صدیق ڈارصاحب لکھتے ہیں ..... 'اس کے آگے اور پیچھے خدا کے تھم سے چوکیدار ہیں جواس کی حفاظت کرتے ہیں' گراس کے علاوہ اور چیز بھی ہے جوانسان کی حفاظت کرتے ہیں' گراس کے علاوہ اور چیز بھی ہے جوانسان کی حفاظت کرتی ہے دو ہے صدقہ اور تفاظت کرتی ہے ، وہ ہے صدقہ اور حفاظت کرتی ہے ، وہ ہے صدقہ اور

حر کشف ادر پرامرارروهانی قوتوں کا صول کا کھیاں کا کھیاں کا ادا

اس پر میراایمان ہے۔ حدیث نبوی ہے ۔۔۔۔۔''اے لوگو، جہنم کی آگ سے بچو، اگر تبہارے پاس تھجور کا آ دھا ٹکڑا ہی ہوتو وہی دے کرآگ سے بچو، اس لیے کہ صدقہ انسان کی کجی کو درست کرتا ہے، بری موت مرنے ہے بچا تا ہے اور بھوکے کا پیٹ بھرتا ہے۔''

ٹیلی پیتھی، پیغام رسانی، خیب بنی، دور بنی جیسے علوم قدیم زیائے میں زیادہ عام تھے۔ آج کل کے زیائے میں ریڈیو، ٹیلی فون، ٹی وی اس کی ترقی یا نتشکلیں ہیں۔میرے خیال میں ان سب چیزوں کی ایجاد کی بنیادیمی علوم تھے۔ (۲۱)



www.iqbalkalmati.blogspot.com



### سیالکوٹ کا پر اسرارسندیاس لوگسندیاس کوتلاش کرنے گئے تا کہاس کی پراسرارطافت کے اور کرنے دیمیں کیکن وہ ایساعا ئب ہوا کہ پھر بھی نظر نہ آیا۔

برصغیر کی تقسیم ہے پہلے سابق بنجاب کی جھاؤنیوں میں سیالکوٹ کی جھاؤنی بڑی انہیت کی حال تقسیم ہے پہلے سابق بنجاب کی جھاؤنیوں میں سیالکوٹ کی کافی تعداد انہیں مال تقسیم رہتی تھی۔ انگریز افسروں کے رہائشی مکانات الگ ہتھے۔ انہی مکانات میں ہے ایک بیس ہے ایک بیس، جس کارخ سیالکوٹ کلب کی طرف تھا، رائل آ ری میڈیکل کورکا ایک ربٹائرڈ افسر میجرکادل ڈک اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ میجرکی عمر چھین سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کے سرکے بال اور مونچھیں سفیدتھیں۔ وہ لوگوں میں جرد لعزیز تھا۔

ایک دن وہ چھ بیجے بیدارہ وائس اور لباس تبدیل کرنے کے بعد وہ ساسنے والے برآ مدے میں آکر کری پر بیٹے گیا۔ نوکر کافی تیار کرنے لگا۔ اس نے اخبارا شاکر پڑھنا جابا کین جب نوکر کافی ہے والا تھا کہ اس نے اخبارا کی جب والا تھا کہ اس کی نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑا حسین تھا اور جس نے گیروالباس پہن رکھا تھا۔ اس کے داکس کی نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑا حسین تھا اور جس نے گیروالباس پہن رکھا تھا۔ اس کے داکس فیا تھا۔ اور باتھ ہیں ایک عصا تھا۔ وہ بڑی تمکنت ہے برآ مدے کی سیر حیوں کے پنچ کھڑا تھا۔ اور خاموش سے بنگی باند ھے میجر کی طرف و کھے رہا تھا۔ میجر اسے د کھے کر بہت جزیز ہوا اور فقیر کی موجودگی ہے چڑکر کہنے لگا: ''تم کیا جا ہے ہو؟''

''صاحب میں بھوکا، بیاسا اور از صدتھ کا ہوا ہوں میں کئی دنوں سے پیدل سفر کر رہا ہوں ہمیرے پاس اس عصا کے موالی چھائیں مجھے روٹی گھلائیے۔''

میجراں دفت کسی سے بات کرنانہ چاہتا تھا۔نہ وہ اندر جا کرایک آ دارہ گردفقیر کے لئے پچھلانا چاہتا تھااس نے غصے سے پوچھا:''تم اپنے لوگوں سے جا کر کیوں نہیں مائکتے؟ صاحب، خدا ہے سب اسان ایل ہے بنائے ہیں وہ کا ہے ہور ہے ہیں ہوران نہیں جھتا۔ ہم فقیر ہیں سب کے خادم ہیں اور یہود یوں ،عیسا نیوں ہسلمانوں اور ہندوؤں کو ایک آنکھ ہے ویکھتے ہیں۔ آپ امیر ہیں۔ تانبے کے چند سکے دے دینے ہے آپ ک دولت کم نہ ہوگی۔ اگر آپ ہی تین دے سکتے تو یہ توس بی دے دیں۔ میراہیٹ جمرچائے گا۔' دولت کم نہ ہوگی۔ اگر آپ ہی تھے میں چلایا تم سمجھتے ہوکہ ہیں تمہارا نوکر ہوں کہ اٹھ کر تمہیں توس چیش کروں ہے جاؤں یہاں ہے!''

فقیرنے جواب ویا''صاحب آپ اتنا ناراض کیوں ہوتے ہیں۔ ذرااپنے آپ کو میری جگرتے ہیں۔ ذرااپنے آپ کو میری جگرتے اور کا کیا حال ہور ہا ہوگا جو خال میری جگرتے حال ہور ہا ہوگا جو خال ہیں جا کہ تاکہ آپ معلوم کرسکیں کہ اس غریب آدمی کا کیا حال ہور ہا ہوگا جو خال ہیں میل کا لمباسفر کر کے آیا ہے۔ اگر آپ روٹی کا تکرایا تا نے کے چند سکے دیں دیں ہو آپ کا پہنے ہیں گڑے گا۔''

مکواس بند کروا دورہوجا و میری آنکھوں ہے! نکل جاؤیہاں ہے!'' '' ''صاحب بیں آخری مرتبہ منت کرتا ہوں کہ مجھے کھانے کو یکے دیں۔''

لیکن میجرش ہے میں نہ ہوا۔ اس نے چیخ کر ملازم کوآ واز دی۔ اور جب دہ آیا تو میجر کہنے دگا کہ فقیر کو ہا ہم نظال دے نوکرا ہے آتا ہے تھم کی تعمیل کرنے والا تھا۔ لیکن میجر کی جیرت کی انتہا نہ دہی جب اس نے دیکھا کہ نوکز ہے حس وحرکت کھڑا ہو گیا۔ اس کا جسم آکڑ گیا۔ اس کی آئٹھیں پھر آگئیں اور وہ پھر کا بت گئے لگا۔ میجر فقیر کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بدمتور کھڑا تھا۔ اس کی آئٹھیں پھر آگئیں اور وہ پھر کا بت گئے لگا۔ میجر نے بے چین ہوکر پوچھا: ''متم نے تھا۔ اس کے انداز میں سنیاسیوں کی سی تمکنت تھی۔ میجر نے بے چین ہوکر پوچھا: ''متم نے میرے نوکر کا کہا حال کر دیا ہے؟''

" "میں نے پھوئیں گیا۔ آپ کا نوکر میری مرض کے تالج ہے جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو اسے بیکی پیدند چلے گا اوا اسے بیکی پیدند چلے گا اوا اسے بیکی پیدند چلے گا اوا اسے بیکی پیدند چلے گا کہ اسندیا می فقیر یہاں آیا تھا۔ لیکن میں یہاں اپنی طاقت کا کرشمہ دکھانے نہیں آیا میں نے تورو فی کا سوال کیا تھا۔ "

حر سنن اور براسرار روطال قوتوں کا حصول کی مست بھی اروپہ یہاں سے جلے جاؤ بہیں تو میں میمجراور بھی غضب ناک ہو گیا۔'' بیٹی مت بھی اروپہ یہاں سے جلے جاؤ بہیں تو میں یولیس کو بلوا تا ہوں ۔''

لکین سنیاس این جگہ ہے ایک اونج نہ ہلا۔ میجر نے تین چار مرہتہ سیٹی بجائی۔ معا برآ مدے کے شال والے کمرے سے دوغضب ناک کے دوڑتے ہوئے آگئے۔ انہیں کالےلوگوں پر جھیٹ پڑنے کی عادت تھی۔ وہ اپنے آقا کی طرف بڑھے۔ میجر نے سنیاس کی طرف اشارہ کیا اور چلایا اسے با ہرنکل دو! نیکن کتے ، سنیاس پر جھیٹنے کی بجائے پہلے اپنے آقا کی طرف دیکھنے لگے پھر ادھراُ دھر بھاگ گئے۔ میجراس سے پہلے بھی اتنا جیران نہ ہوا تھا۔ اس کے یاوجود وہ سنیاس سے بار مانے کے لئے ہرگز تیارٹ تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر کتوں کو بلایا۔ لیکن ان میں سے ایک بھی اپنے آقا کے پاس نہ آیا۔

ای دوران میجرِ کا نوکر بدستورا بی جگه بت بنا کھڑار ہا۔ بیا کیے سنیاس کاجسم تن گیا اور اس نے این سرخ سرخ آنکھول سے میجر کی طرف دیکھااور کبا۔

"ا جھاصاحب کوئی بات ہیں تم نے ایک غریب آ دی کوروٹی پانی دیتے ہے افکار کردیا ہے۔ میں جا کرکسی اور نیک آ دی سے سوال کرتا ہوں ۔ لیکن جانے سے پہلے تہمیں ایک سبق دینا جا ہتا ہوں ۔ میں تم کواور تمہارے خاندان کو بدد عادیتا ہوں کہ آج سے ایک ماہ بعد تم اس بھرے شہر میں مجھ سے ردنی مانگو کے تم اور تمہارا خاندان بھوک سے ترشیف گا۔"

یہ کہہ کراس نے اپنا عصا اٹھا کر برآ مدے کے فرش پر مارو۔اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا تا ہاہر چلا گیا۔

سنیای کے جانے کے بعد پیجر خیالات میں تھو گیا۔اوراس نے یہ بھی ندد یکھا کہاں کا ملازم بدستنور بت بنا کھڑا۔ہے۔ یکا یک ملازم ایک بندر کی طرح خوخیانے لگا۔ پیجر بخت پر بیٹان ہو گیا۔اس نے سمجھ لیا کہ ملازم کا دماغ چل گیا ہے وہ کسی کو مدد کے لئے پکارنے ہی والا تھا کہ ملازم ہوش میں آگیا۔اور آگے ہو جہ کر کافی کے برتن اٹھانے لگا۔ پیجر نے قصے سے پوچھا۔

''تم ففتول حرکات کیوں کررہے ہو؟'' ''کون می فضول حرکت صاحب؟''

## مر کنند ادر برامر ادر د مانی و قرال کا صول که کار ایک کار در مانی و قرال کا صول که کار کار کار کار کار کار کار

" كمياس نے تهميں فقير كود ڪر در كر نكالنے كائتكم نہيں ديا تھا؟" " كون سافقيرصا حب ميں نے كئى فقير كونيس ديكھا!"

ود مکوم سے ،،

"شايدآب كي طبيعت مجيمليل إن "

'' میں پر بیٹان نبیں ہوں۔ بلکہ بیسوچ رہا ہوں کہ میں نے اس کالے آ دمی کے ساتھ انگر میز وں جبیبا سلوک کیوں نہ کیا۔''

" تم کس آ دمی کافر کرر ہے ہو؟"

میجرنے مینے کا ساراوا تعہ کہاڈ الا۔اس کی بیوی کہنے تگی: ''تم نے بیھے کیوں نہ بلایا۔ میں اس سنیاس کو چندآنے دے دیتے ہے''

" مجھے اس وقت اس کا خیال ندآیا لیکن جھوڑ و۔ جوہو گیا سوہو گیا۔"

وہ سنیای یہاں سے نکل کر ہوئ ہڑک پر ہولیا اور ایک بڑے سے سفید مکان کے بھائلہ کے سامنے والے برآ مدے کا بھائلہ کے سامنے والے برآ مدے کا طرف بڑھے والے برآ مدے کا طرف بڑھے والے جس میں ایک اڑی کری پر بیٹی اخبار پڑھ رہی تھی۔ ٹین کے سنیای کو آتے و کھے کربھو تکنے لگے لیکن جب سنیای سے انہیں پکاراتو انہوں نے بھونکنا بند کرویا۔ اور دیس ہلانے لگے۔

سنياس بكارا: "سلام س صاحب."

"سلام" الركى نے جواب دیا۔ "تم كيا جا ہے ہو؟"

" و و ربی من من صاحبه میں ایک غریب سنیای ہوں۔ میں یہاں اس کئے آیا

حر کتف اور براسرار دو وولی قوقوں کا حسول کی مسلول کا معرف کا میں اور بیاس کا مارا ہوں۔ اور کئی میل کا سفر ہوں کہ پیمال نیک ول لوگ رہتے ہیں ۔ میں بھوک اور بیاس کا مارا ہوں۔ اور کئی میل کا سفر کرکے پیمال بہنچا ہوں۔ کیا آپ جھے کھا تا کھلا کمیں اور یانی بلا کمیں گی؟''

الرکی اٹھ کرفورا اندر گئی اور گرم دو دھ کا ایک گلاس دوتوس اور پچھ پیسے نیکر داپس آئی۔ سنیاس نے اس کاشکر بیادا کیا۔ دودھاس نے پی لیا اور توس اپنے تھیلے میں ڈال لیے۔ پھر کہنے لگا:'' میں کس منہ ہے آپ کاشکر بیادا کروں۔ آپ بردی نیک دل میں ، میں اس نیکی کا بدائیس دے سکتا۔''

اننا کہدکراس نے اپنے تھیلے میں ہے ایک بجیب وغریب خشک بھل نکالات جوسان ہے کے بھن سے مشابہ تھا۔ اس نے وہ بھل اس لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا: 'قسمی صاحبہ بینظامنا کھل بڑکی مشکل سے ہاتھ آتا ہے۔ اور سے ہیرے سے بھی زیاوہ تیمتی ہے۔ جب بھالیہ کے بہاڑوں پر برف بھلتی ہے تو شیاس لوگ اس بھل کی تلاش میں مارنے مارے بھل ہے بہاڑوں پر برف بھلتی ہے تو شیاس لوگ اس بھل کی تلاش میں مارنے مارے بھرتے ہیں۔ بیاڑوں پر برف بھلتی ہے تو شیاس ہے۔ اوراس کی حمرت انگیز طاقت کو شیاسی صدیوں بھرے جانے ہیں۔ بیار سے باتھ ہیں۔

" دلیکن میں اس پھل کو لے کر کیا کروں گی ؟" الزی نے بنس کر بوچھا۔

''مس صاحب بنسیخ نبیں ، میں آپ ہے ایک صروری بات کہنے لگا ہوں۔ غور ہے۔
سنیں ۔۔۔۔ اس مکان میں ایک تحق بخت بھار ہوئے والا ہے۔ میں نبیس جانبا وہ کون ہے۔
لیکن اس کی زندگی خطرے میں پڑجائے گی۔ آپ میں پھل اپنے بیاس سنجال کرد کھ لیس۔ اگر
سمجھی آپ مصیبت میں گرفتار ہوجا کیں اور نا امید ہوجا کیں تو تعوز ہے ہے کو کلے لے کر
جلا کیں۔ جب وہ سمرخ ہوجا کیں تو میں ہول ان پر رکھ دیں ۔۔۔۔ ڈیرنے کی ضرورت نہیں۔
کیونکہ جب یہ آگر کی گڑے گا تو خفیف سا دھا کہ پیدا ہوگا۔لیکن اس کے ساتھ آپ کی
مصیبت ختم ہوجائے گی۔ اچھا سلام میں صاحبہ!''

یہ کہدکر سنیاس مکائن سے بابٹرنگل گیا۔ لڑی نے یہ پھل کھانے کے کمرے میں آتشدان پررکھی ہوئی ایک تصویر کے چیچے رکھ دیا۔

سَمَنے گئی:''اباجان آپ جلدی والیس آگئے ہیں۔کیابات ہے؟'' ''بخار ہو گیا ہے ایلا مجھے لیکن ڈرنے کی ضرورت ہیں۔ایک دودن میں اتر جائیگا۔'' ''رنل جارج کہنے لگا۔

سیکن اتنا کہدکر وہ اُڑ کھڑا دیا اورا گراس کی بیٹی ایلا اسے سہاراند دیتی تو وہ گر پڑتا۔اس نے ایک نوکر کی مدد سے کرنل کو بستر پرلٹا دیا۔اورڈ اکٹر کو بلا بھیجا۔لڑکی پریٹان تھی ۔ کیونکہ دو سال پیشتر بھی اس کے والد برٹائمیفا کڈ کاحملہ ہوا تھا۔

ڈ اکٹر ایک گھنٹہ بعد آیا۔اس نے مریض کا معا کئے کرنے کے بعد ایک دوہرے ڈ اکٹر کو ہلا کرمشورہ طلب کیا۔انہوں نے بتیجہ نکال کرکہا کرنل ٹائیفا کڈ میں مبتلا ہے۔''

حسن اتفاق ہے میجر کارل ڈک کی بنی اور مس ایلا دونوں گہڑی سہیلیاں تھیں۔جب مینبر مشورہ ہوئی کہ کرنل جارج بستر مرگ پر دراز ہے تو میجر نے اپنی بنی کوایلا کے گھر جانے ہے روک دیا۔ لیکن ایک دن اس کی بنی سوداسلف خرید نے کا بہانہ کر کے ایلا کے ہاں پہنچ گئی۔

وہ ادھراُ دھرکی ہاتیں کرنے لگیں۔ میجرکی بیٹی نے اپ والد ادر سمیاسی کا واقعہ سایا،
یکا کے کرنل کی بیٹن ایلاکوسٹیاسی یاد آگیا۔ یقیقاً اس سٹیاسی نے اسے وہ بجیب وغریب پھل
دیا تھا۔ والد کی بیاری کے باعث اسے بچھ یادندر ہاتھا۔ اس نے اپنی اور سٹیاسی کی ملاقات کا
عال میجرکی بیٹی سے بیان کر دیا۔وہ کہنے گئی:''ایلائم وہ پھل آگ میں کیوں نہیں ڈالتیں؟
میرے ایا کتے تھے کہ دوسٹیاسی ضرور کسی یوشیدہ طاقت کا مالک تھا۔''

" میں ضرور آز ماؤں گی ..... " وہ کہنے گئی۔ " لیکن میں نہیں جانئی کہ بیر پھل کس طرح میرے والد کی جان بچائے گا جب کہ برقتم کی طبی امداد نا کام ہو پیکی ہے۔ ہم نے تو جمبی سے بھی ایک معالج منگوایا ہے۔ کواس نے بچھے پھی بین بنایالیکن میں نے اس کے بشرے سے جان لیا ہے کہ اہا کی زندگی خطرے ہیں ہے۔ میری والدہ بھی ای طرح مری تھی۔ ہائے میرے اباکو پچھی ہوگیا تو بیس کیا کروں گی ؟" ایل سسکیاں بحر کررونے گئی۔ میجر کی بینی اسے آئی وسیع کی ۔ائے میں باہرے ایک آواز آئی۔

رومس صاحبه!مس ضاحبه! آ**ب کاوفا دارخادم حاضرے!''۔** 

دونوں لڑکیاں لیک کر باہڑ برآ مدے میں آگئیں۔انہوں نے دیکھا کہ وہ سنہای کھڑا ہے۔ وہ جیران تھیں کہ اسے کس طرح معلوم ہو گیا کہ کرٹل کی بیٹی اس وقت سخت پر بیٹان ہے۔ وہ کہنے لگا۔'' سلام س صلابہ ہیں خاص طور پرآ پ سے ملنے آیا ہوں۔لیکن بینو جوان لڑکی یہاں کیا کردہی ہے؟''

'' میری سمبلی ہے۔'' ایلانے جواب دیا۔

'' بجھے یہ جان کر فوشی ہوئی کہ یہ آپ کی تہیلی ہے میں نے اسے پہلے بھی نہیں و یکھا تا ہم میرا ول کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ایسے صاحب کی بٹی ہے جس نے بچھے اس دن کھانے پینے کے لئے پچھنیں دیا تھا، جس دن آپ نے بچھے دودھاورتوس دیئے تھے۔'' وولیکن اس نے تو آپ کوکوئی وکھنیس دیا۔''

" إلى بَيْن والدين كِ تنابون كاخمياز واولا دكوبھكتنا پرتا ہے۔ خير ميں تو آپ سے
طفۃ آیا تھا مس صاحب، میں آپ کو خبر دار کرتا ہوں کہ اگر آج آپ نے وہ پھل آگ میں نہ
والا تو آپ کے والد صاحب کی جان کو خطرہ ہے۔ تین بھتے پہلے میں نے چین گوئی کردی تھی
کرآپ کے ہاں کوئی شخص شخت ہار ہوگالیکن آپ نے میری بات پر یقین تدکیا۔ اگر آپ پہلے
دن وہ پھل آگ میں والد دینتر تو آپ کے والدائے ہمارت ہو تقامس صاحب سلام!"
امتنا کہ کر منمیا می مکان سے باہر جلا گیا۔ وونوں لڑکیاں آیک دوسرے کا مند تھے
لیس آخرمس کارل وک کہنے گئی "میرا خیال ہے بہ سنمیاسی کوئی مافوق الیشرانسان ہے
خیال ہوتا ہے کہاس نے مجھے کس طرح بہجیان لیا ہم نے آیک دوسرے کوائی سے پہلے بھی
نہیں دیکھا۔ بیاری سہلی تم آج ہی اس پھل کوآگ میں وال ود۔"

هر کشنه اور پراسرار روحالی قوقوں کا مصول کی کھیا گھی اور پراسرار روحالی قوقوں کا مصول کی کھیا

مس کارل ڈک چلی گئی تو ایلا دیے یاؤں اینے والد کے کمرے میں گئی۔ وہ بستر پر سوئے پڑے تھے۔ تین ڈاکٹر یاس بیٹھے تھے ایک نے ایلا کو بتایا: ''میرا خیال ہے میں آپ سے بچھنہ چھیا دُل ۔ آپ کے والد کی جان خطر سے میں سے۔ اور شاید وہ آئی رات ہی چل میں ۔ ہے۔ اور شاید وہ آئی رات ہی چل میں ۔ ہم نے جوہن پڑاان کے لئے کیالیکن اب میں ناامید ہوگیا ہوں۔''

غریب! بلا خاموتی کھڑی رہی۔ ڈاکٹر کینے لگا:''اب تو معجزہ ہی ان کی جان بچا مکتاہے۔''

معاً ایلا کینے گئی:''میں جا ہتی ہوں کہ آپ میرا ایک کام کریں۔ ای کمرے میں کفتریں اور دالد کی دکھیے ہوں کہ آپ میرا ایک کام کریں۔ ای کمرے میں کفتریں اور دالد کی دکھیے بھال کریں۔ اگرا گلے منٹوں میں ان کی حالت میں تبدیلی نظراً نے توسیحے لیں کہ دہ صحت یا ب ہوجا نمیں گے۔اس دفت رات کے آٹھ بجے ہیں۔ نو بجے بھر آؤں گی۔''

تینوں ڈاکٹر جیرت ہے اس کی طرف دیکھنے گئے۔اورسو پنے گئے کہ کہیں نین ہفتوں کی پریشانی ہے اس کا دماغ تو نہیں چل گیا۔ایک ڈاکٹر کہنے لگا:'' نہم آپ کے کہنے برمل کریں گے لیکن کوئی کام ایسانہ کریں جس پرآپ کو بعد بیس پچھتا ناپڑے۔''

یان کرایلامسکرائی اور کینے لگی: ' ڈاکٹر صاحب میں کوئی الیمی حرکت شد کروں گی۔ مجھے پیند ہے کہ آپ امید کا دامن چیوڑ بیٹھے ہیں۔ نیکن ابھی میں نے نہیں چھوڑا۔'' اور وہ محرے سے ماہرنگل گئی۔

ایکڈ اکٹراپنے ساتھی کیتان ڈانٹ سے کہنے لگا:''تم ایلا کا چھپیا کرواور دیکھوکہ وہ کیا کرتی ہے۔نیکن اس کی نظرتم پرنہ پڑے۔''

کپتان ڈانٹ دیے یاؤں ایلا کے پیچھے گیا۔اس نے دیکھا کہ وہ گھانے کے کمرے میں بیٹی ہے اور دونوں ہاتھوں ہے سرکوتھام رکھا ہے۔ات میں ملازم کمرے میں وافل ہوا۔ ایلا اٹھ بیٹی ۔اس نے ملازم کو باہر جانے کا تھم دیا۔ پھروہ کمرے میں ادھرادھر مہلنے گئی۔ آثر آتشدان کے سامنے رک مئی اور نصور کے بیچھے سے پھل نکال کرائے خور ہے:

د يھھنے گی۔ پھراس نے ملازم کو بلا کر کوئلوں کی آنگی جھی لانے کو کہا۔

ملازم انگیشی و سے گیا تو ایلانے بھل ہاتھ میں پکڑ کردونوں آنکھیں بند کرلیں۔اس کے ہونٹ ملنے لگے۔ ایسا معلوم ہوا کہ وہ دعا یا نگ رہی ہے۔ دعا یا نگ کراس نے آرام سے وہ بھل کو کلوں پرد کھ دیا۔ یکا لیک شعلہ بھڑ کا اور دھا کا ہوا۔ کپتان ڈانٹ نے چاہا کہ لیک سے میں جلا جائے ۔لیکن سد کھے کر کہا یا کوکوئی گر ندتیوں پہنچاہ ہو ہیں رکارہا۔

کہ لیک کر کمرے میں چلا جائے ۔لیکن سد کھے کر کہا یا کوکوئی گر ندتیوں پہنچاہ ہو ہیں رکارہا۔

ادھر سیہ بود ہا ہے۔ اُوھر دونوں ڈاکٹر ایلا کے والد کرتل جارئ کی نیش کی رفآر میں فرق آگیا ہائزہ سے رہے ہیں۔ یکا کیک انہوں نے مصوص کیا کہ کرتل کی نیش کی رفآر میں فرق آگیا ہے۔

ہولی ہیں جارہ کی ہوسکتا ہے کہ بیزندگی کے ویئے کی آخیر مشماہت ہو۔لیکن انہیں جلد ہی ہوتی جارہی ہے۔

استے میں کیتان ڈائٹ نے واپس آگرا ہے دونوں ساتھیوں کو سارا واقعہ سایا۔اس کے فور آبعد ایلا کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ڈاکٹروں کے چروں پر سرے کے آخارد کھے کر مسکرانے گی۔ اسے بھین ہوگیا کہ اس کا والد ابتلا سے نجات یا ہے جی ہیں۔

انظے چند دنوں کے عرصے میں کرنل جارج برزی تیزی سے صحت مند ہونے لگا۔ ایلا نے اسے سنیاسی سے سلنے کا سارا واقعہ سنایا۔ لیکن کرنل نے اس کی بات پر یقین نہ کیا لیکن سب سے برڑے ڈاکٹر نے برئی فراخد لی سے اعتراف کیا کہ کرنل کا صحت یا ب ہوجا نا ایک مجرو ہے اس کے باوجود بہت سے دوسرے اگریزوں نے بیدواقعہ من کر خداق میں اڑا دیا لیکن جب ایک اور حادث ہوا تو ان کے لئے جرت زدہ ہونے کے سواکوئی جارہ ت در ہا۔

اس وافعے کے ایک ماہ بحد میجر کارل ڈک ایک دن اپنی بیوی کے کرے میں داخل ہوا اور اسے جگا کر کہنے لگا: ہیں شہبیں صبح سورے جگا نائیس جا ہتا تھا لیکن ہیں تم سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ جہارے نوکروں کو کیا ہو گیا ہے۔ ہیں نے انہیں گئ آ وازیں دیں لیکن ان بیس سے کی نے جواب دیے کی زحمت کوارائیس کی۔ دات میں نے خاص طور پر کہا تھا کہ بیس سے کسی نے جواب دیے کی زحمت کوارائیس کی۔ دات میں نے خاص طور پر کہا تھا کہ بیس سے کسی نے جواب دیے کی زحمت کوارائیس کی۔ دات میں نے خاص طور پر کہا تھا کہ بیس سے کسی نے جواب دیے کی زحمت کوارائیس کی۔ دات میں نے خاص طور پر کہا تھا کہ بیس سے کسی ہے جانا تھا۔ لیکن ایمی

'''آئیس ہوکیا گیا؟''اس کی بیوی نے پریشان ہوکر پوچھا'' بھر جاؤ اورمعلوم کرو کہوہ چلے کہاں گئے۔''

''مبہت اچھا۔''میجرنے جواب دیا۔

میجرنے باہرنگل کر ہرکوارٹر کے دروازے پر دستک دی۔ آخرا یک نوکر باہر ڈنکلا۔ میجر نے غضب ناک ہوکر پوچھا'' کیا بات ہے۔تم کیا کر دہے ہو؟''

نوکر نے خوفر دو کیجے میں جواب دیا۔ ''صاحب بہادراگرآپ کواپئی جان عزیز ہے تو میرے قریب نہ کئیں۔ میں بلیگ میں بتلا ہوں۔ دوسر سے نوکر ڈرکے مارے بھاگ گئے۔
میرے قریب نہ کئیں۔ میں بلیگ میں بتلا ہوں۔ دوسر سے نوکر ڈرکے مارے بھاگ گئے۔
میر کر میجر سکتے میں آگیا اور چھنے ہٹ گیا ، کیکن تمہیں بلیگ کس طرح ہوگئی ؟''اس نے بوچھا'' میں نے نوکری چھٹ جانے کے خیال سے آپ کوئیس بتایا۔ میرا بیٹا یہاں سے باری میل وور کھیتوں میں کام کرتا ہے اور ہر رات یہاں آگر سوتا ہے۔ دو دون ہوئے وہ بیار ہوگئے میل دور کھیتوں میں کام کرتا ہے اور ہر رات یہاں آگر سوتا ہے۔ دو دون ہوئے وہ بیار ہوگیا۔ کیا ہوں۔ صاحب باری میں بیٹلا ہے۔ آئ میں بھی بیٹرا گیا ہوں۔ صاحب بہادر یہاں سے طبے جا کیں۔

" بھے افسوں ہے کہ تم نے اس بیاری کو جھ سے چھپایا اب اپنا دروازہ بندر کو۔
کمرے سے ہرگز باہر نہ نکانا میں ابھی ڈاکٹر کو بلاکر تبہاراعلاج کروا تا ہوں۔'
میجر نے پولیس اور تککمہ صحت کو ٹیلی فون ہراس واقعے کی اطلاع دے دی۔ پھراپی بیوی کے پاس آکر کیج لگان ہمیں بیمکان فوراً چھوڑ دینا چاہے۔ جلدی جلدی سامان با ندھو۔
میجر اس کی بیوی اور بیٹی کاریس سامان لا دکر ڈاکٹر کے بنگلے چلے گئے ۔ اور ملازم کو چاہے اور ملازم کو چاہے اور مان شرکی اور بیٹی کاریس سامان لا دکر ڈاکٹر کے بنگلے جلے گئے ۔ اور ملازم کو چاہے اور مان دریا۔ جب تا شین آیا قو بیگم کارل ڈک نے بیالیوں میں انڈیلی جاہوں نے بیالیوں میں انڈیلی جائے ہیں بیاز کی ہوآئی۔ انہوں نے جائے چھوڑ دی اور ڈی اور ڈیس سے چاہے انڈیلی گئی تو اس میں جائے جھوڑ دی اور ڈی گئی تو اس میں سے چاہے انڈیلی گئی تو اس میں

''شکرید.آپ جھے کوشی کا پیتہ بتادیں۔ ہیں ایجی چلا جا تائین ہم سب بھو کے ہیں۔
ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا۔'' سب پہتر ہی ہے کہ آپ بیہاں سے نکل کراس کوشی ہی طلبے جا کیں۔ ہیں۔ ہیں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ وہ کھانا تیار کروا کرآپ کے پاس بیٹی گئی ہی دے۔'' دیں سنٹ بعد میجرا پی بیوی اور بیٹی کے ساتھ سول لائن کی کوشی ہیں بیٹی گیا۔ وہ تیوں کھانے کا انتظار کرنے گئے۔ میجراوراس کے خاندان کوسول لائن والی کوشی ہیں گئے ہوئے کو کہانے کا انتظار کرتے کرتے سونگے۔ ہیجر بیوک سے جگ آگیا اور کئی گئی گئی ہے ہوئے۔ اور وہ کھانے کا انتظار کرتے کرتے سونگے۔ ہیجر بیوک سے جگ آگیا اور کئی ہی کار میں سے فکلے کہتان سمتھ اور اس کی بیوی کار آگر رکی۔ کیتان سمتھ اور اس کی بیوی کار میں سے فکلے کہتان سمتھ اور اس کی بیوی کو اور وہ تھی اور وہ تھی اور وہ تھی اور وہ تھی اور اس کی کو کہانے کے اور اس کی بیون اس کی کراؤ کرکو دینے اور است کا کید کی کہ انتظار کی دیا تا گئے ہیں رکھ کرآپ کو پینچا دے۔ پیدرہ مست بعد باور پی نے آگر اطلاع دی کہتا گئے کا تا گئے ہیں رکھ کرآپ کو پینچا دے۔ پیدرہ مست بعد باور پی نے آگر اطلاع دی کہتا گئے کا تا کید کی کہا تا کی ہیں کہتا ہو گئے ہیں رکھ کرآپ کو پینچا دے۔ پیدرہ مست بعد باور پی نے آگر اطلاع دی کہتا گئے کا نوکر ذخی ہوگیا۔ اس وقت وہ ہیتال میں زیر علاج ہے۔

میجر نے آ ہ جرکر کہا: ''انسوں کہ ہماری دیا ہے آپ کواتی تکلیف پیچی جھے وہم تھا کہ پیچھ میں ہے۔ آپ کواتی تکلیف پیچی جھے وہم تھا کہ پیچھ نہ کے میں اب ہمیں کھانے کو یکھند ملے۔'' پیچھ نہ پیچھ ہونے والا ہے۔ لیکن اب ہمیں کھانے کو یکھند ملے۔'' میجر کو دراصل سنیاس کی بات یا دآ گئی تھی۔ سنز کارل کہنے گئی: ''میرے خاوند کی بات کا

## مر ادر بادر ادر مال قرنون كا صول كه في المراد و مال قرنون كا صول كه في المراد و مال قرنون كا صول كه

کوئی خیال نہ کریں۔ہم آپ کے بڑے ممنون ہیں۔''

'' مجھے افسوں ہے کہ آپ نے ابھی تک کچھے کھایا بیانہیں۔ اس لئے آپ سب اس وقت ہمارے گھر چل کر ہمارے ساتھ کھانا کھا کیں۔'' اس کے بعد دونوں میاں ہوی کار میں بیٹے کر چلے گئے۔

مسز کارل ڈک اینے خاوند سے کہنے گئی۔

'' '' '' '' '' '' '' '' کہ '' ان کے نقصان کی تلائی کریں۔ بیں تو ہم پرست 'بیں ہوں۔ لیکن میراخیال ہے کہ بیسب مجھ منہای کی ہدوعا کا نتیجہ ہے۔''

'' بیوقوف کہیں گی!''میجر چلایا۔'' ہوسکتا ہے کہ شیاس ایک پہنچاہوافقیر ہو۔ لیکن آخر وہ ایک معمولی انسان ہی تو ہے۔ بیسب اتفاق کی ہات ہے۔''

میجراس کی بیوی اور بیٹی کپتان سمتھ کی گوشی پہنچے۔ سب کے سب کھانے کی میز پر بیٹھ گئے ملازم شور بے کی تین پلیٹیں لایا۔ جواس نے نتیوں خواتین کے سامنے رکھ دیں۔ بھروہ دو پلٹیں اور لایا۔ ان میں سے ایک اس نے کپتان سمتھ کے آگے رکھ وی۔ اور دوسری وہ میجر کے آگے رکھ وی۔ اور دوسری وہ میجر کے آگے رکھنے والا تھا کہ اسے شوکر گئی اور سارا شور با میجرکی گرون پر گر پڑا۔ میجر دردسے بلیلا کرا شھ بیشا۔ ملازم سے دوسری فلطی یہ ہوئی کہ بلیٹ اس کے ہاتھ سے نکل کرمیز پر گرک اور ریزہ ریزہ ریزہ ہوگئی۔

کپتان سمتھ نے فوراً میجر کی گردن پر کسی دوا کی مائش کی۔اس کے بعدوہ پھڑ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔اپ ملازم ایک ڈھکی ہوئی طشتری لابیا۔مسز کارل ڈک نے ڈھکٹا اٹھایا تو کرے بیٹ بیٹھ گئے۔اپ ملازم کی بوچیل گئی۔ کپتان سمتھ اٹھیل کر کھڑا ہو گیا اور چلانے لگا: مرے میں ایک بجیب قتم کی بوچیل گئی۔ کپتان سمتھ اٹھیل کر کھڑا ہو گیا اور چلانے لگا: ''بیکیا بکواس ہے؟'' پھر طشتری میجر کی طرف بروھا کر کہنے لگا:''میجر دیکھوتو اس میں کیا ہے؟''

مُعِمراً کے بڑھا بخوا نین بھی کھڑی ہوگئیں۔مبجر کہنے لگا:''خوب۔اس میں تو درختوں کی جیمال اور گھاس ہے۔'' تر کنن اور پراسرار دمانی قوتوں کا صول کی کا ظہار کیا وہ گزشتہ نوسال سے کہتان سمتھ باور چی کو ہا کر پوچھا گیا تو اس نے لاعلمی کا اظہار کیا وہ گزشتہ نوسال سے کہتان سمتھ کے ہاں ملازم تھا۔ اور اس سے بھی کوئی قابل اعتراض حرکت سمرز دند ہوئی تھی۔ اس لیے اس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ وہ کہنے لگا" میرایا کسی دوسرے ملازم کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔

میں نے رکھانا خود تیار کیا ہے۔"

بین کرمیجر جیب ندرہ سکا اوراس نے این اورسندیای کی ملاقات کا سارا حال کہدستایا۔ کپتان سمتھ کہنے لگا:''لین اس سنیاس کو بیابات کس طرح معلوم ہوگئی کہ آب سب ہمارے ساتھ کھانا کھارہے ہیں۔

'' میں خود حیران ہوں کہ بیسب بچھ کیا ہور ہاہے۔ میرا خیال ہے کہ جب تک ہماس شہر میں رہیں گئے ہمیں کھانے یہنے کو بچھ نہ لے گا۔ کپتان سمتھ اب ہم آپ کومزید تکلیف ویزانہیں جائے۔

کیتان سمتھ اوراس کی بیوی میجر کی باتوں کوا حمقانہ بیجھتے تھے۔اس لیے وہ میجر کو کھانا کھانے پر مجبور کرنے گئے۔لیکن میجرنہ مانا اورا پٹی بیوی اور بیٹی کے ساتھ ممکان سے باہر نکل گیا۔

وہ سرے دن بھی ایک تھلے تک اڑکران کے مند ہیں تدگی اور وہ بھوک سے بلکتے رہے وہ شرم کے مار ہے کئی ہے اپنی بینانہ کہتے تھے۔ تا کہ وہ لوگوں کے مذاق کا نشانہ نہیں ۔۔
شام کو مجرا پی بیوی اور بٹی کے ہمراہ ریلوے آئیشن پہنچا۔ اسے بیقین تھا کہ شیشن کے ہوئی ہیں ہے محمدہ کھانا مل جائے گا۔ لیکن وہ بیو کھے کرسٹسٹدررہ گیا کہ ہوئی بند ہے۔ وہ شیشن ماسٹر کے پاس شکایت کے کر گیا۔ جس نے بتایا شہر میں بالگ بھیل رہی ہے۔ اور ہوئی کے ماسٹر کے پاس شکایت کے کر گیا۔ جس نے بتایا شہر میں بالگ بھیل رہی ہے۔ اور ہوئی کے ایک کمرے میں مردہ جو با پایا گیا ہے اس کے ہوئی بند کردیا گیا ہے تا کہ بھیارے مسافراس وبا ہے کھوظ رہیں۔ ہم نے ایک شیشن پرایک عارضی ہوئی قائم کردیا ہے آپ وہاں تشریف وبا ہے کہ دیا ہے آپ وہاں تشریف کے لیا ہے آپ وہاں تشریف

سلے جا تیں ۔ وقتمتی ہے اس سیشن تک موٹر نہ جاسکتی تھی اگلی ٹرین اب دوسرے دن جانے والی ت کشف در پراسرار در حالی تو قد کا مصول کی گیا گیا ہے۔ کہ کا گئی ۔ میں انہوں نے ایک حلوائی ۔ کئی ۔ میں انہوں نے ایک حلوائی ۔ کئی ۔ میں انہوں نے ایک حلوائی ۔ کئی ۔ میں کی دکان دیکھی ۔ میں جر نے کا رروک لی ۔ طوائی کی دوکان سے اثر کر کار کی طرف دوڑا۔ میں کمر کی دکان کے دکان دوڑا۔ میں مٹھائی لاؤ۔ کہ نے لگا۔ ایک اچھی میں مٹھائی لاؤ۔

طوائی نے مٹھائی لاکرمیجر کو دے دی۔ میجر نے مٹھائی کار کی نشست پر رکھ لی۔ جب وہ تھوڑی دورا کے ایک پیپل کے درخت کے پاس پنچے تو میجر نے کاررو کی اور میجر نے اپنی بیوی ادر بیٹی کومٹھائی دے کرکھا: ''لومزے سے کھاؤ۔''

اس کی بیوی کینے گئی: '' تم نے جمیں کھانے کو کیا دیا ہے؟ اس میں سے تو مٹی کے تیل کی بوآتی ہے؟

ميجر چونكا اور كينے لگا: "ميں افسوں كے سواا ور كيا كرسكتا ہوں پيارى \_"

ائے میں میجر نے دیکھا کہ ایک سیاہ لٹوں والا لمبائز نگافقیر موٹر کی طرف آرہا ہے۔ میجر نے فور آبیجیان لیا ہے اس دن والاسنمیاس ہے۔ دہ قریب آکر کھنے لگا۔ ' کیوں صاحب! امید ہے آپ خیریت سے ہیں۔''

" مسلام با باجی! " میجراس سے زیادہ میجھند کھے۔ سکا۔

" ویکھوصاحب میں نے آپ سے کہدہ یا تھا کہ آپ اور آپ کا خاندان بھوک اور پیاس سے بلکنے لگئے آپ کومیر سے سوااور کوئی کھا نانہ کھلا سکے گا۔ اب آپ یقین کریں گے کہ دنیا ہیں ایسے مذیاس ہیں جوائیک الیس طاقت کے مالک ہیں جوائسان کی مقل سے بالات ہے جھے افسوں ہے صاحب کہ میری وجہ سے آپ اس مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ لیکن میری بات مانیں اور اس شہر سے جلے جائیں ۔ ورنہ آپ بھو کے ہی رہیں گے۔"

اس سے پہلے کہ جیران وسٹشدر میجرکوئی جواب دیتا سنیاسی پلٹ کر اپنی قریق حصونیزی میں گیا اور ململ کے رومال سے ڈھنگی ہوئی پئیل کی ایک طشتری اٹھائے واپس آیا اس نے رومال ہٹا دیا اور طشتری میجرکی کارکی نشست پررکھ کر سینے لگا:''کھانا حاضر ہے۔ شوق فرما ئیں۔الڈ آپ کوخش رکھے!''

تعریف اور بهاسرار دو حانی فوق کا حسول کی جو جور اس کی بیوی اور بیٹی کا ساراغم واندوہ جاتا کی بیوی اور بیٹی کا ساراغم واندوہ جاتا رہا ۔ مبجر نے سفیاس کا شکر بیدادا کیا اور طشتری بیوی اور بیٹی کی طرف بردھا دی۔ کھانا نہایت لذید تھا۔ انہوں نے بی بھر کر کھایا۔ بھر دودھ پیا۔ سب جیران تھے کہ شمیاسی سیساری چیزیں کہاں سے لے آیا تھا۔

میجر سنیاسی کی محیر العقول طاقت کا دل سے قائل ہو چکا تھا اس لیے اس نے مزید کیجھے دریافت نہ کیا۔ وہ سنیاس کاشکر ریاوا کر کے کار میں بیٹھ سکتے اور عارضی رہائش گاہ کوچل دیئے۔ دوسرے دن وہ بمبئی روانہ ہو گئے۔

جب اس واقعے کا جرمیا عام ہوا تو لوگ سنمیا ہی کو تلاش کرنے گے۔ تا کہ اس کی براسرار طلاقت کے اور کر شمے دیکھیں لیکن و دیشہر سنے ایسا غائب ہوا کہ پھر بھی نظر نہ آیا۔ (۴۴)



# رومیں ہے رخش عمر!

(دوسراخط)

میں چیخنا جا ہتی مگر چیخ گلے میں اٹک جاتی میں تڑ ہے گئی ...... باجی میر اکندھا ہلاتی .....میر کے جسم کے گرد کیٹا ہوا جالانوٹ جاتا .....مرغم کا دہ جالانہ ٹوشا جوگھر کی فضایر جھایا ہوا تھا۔

سیان دنوں کی بات ہے جوخواب کی طرح دھند لے ہوتے ہیں ، بے خیالی ش جب
یا دوں کے دیپ شماتے ہیں تو ہے اختیار آئکھیں موند لینے کو بی چاہتا ہے پر کہیں انہا بھی
ہوا کہ آئکھیں بند کرلیں اور تصورات کے پر کمٹ جا کیں! ایسے ہیں تو رخش تصوراور ہے لگام
ہوجا تا ہے لا کھ جا ہو کہ تھم جائے گراس کا دش میں کون کا میاب ہواہے آئے تک!

جھے اچھی طرح یاد ہے وہ کمرہ جس بیں ہم رہا کرتے تھے، جس کی حصت پرانے
ہوسیدہ نیوں کی تھی اور جو ہارش کے دنوں میں نیکنے ہے۔ ہمی باز ندآئی تھی ، بہ جانے ہوئے
ہمی کہ اس کے زیرسار کوئی این بچوں کو لیے بیشا ہے۔ ہمارے کمرے کے سامنے قدرے
کھا صحن تھا۔ سڑک کی جانب صحن کے آخری کونے میں پردہ تانے ابا جان اپنے کسی فن اور
تقاریر کو آز مایا کرتے تھے۔ فن کیسے کھرتا ہے اور تقدیر کیے سنورتی ہے؟ بیکر شے دیکھنے کی
حریت ہی رہی جھے تو اتنا یاد ہے کہ جب دو پہر زھلتی اور کھانے کے لئے باتی دستر خوان
بچھاتی تو میری آ کھوں میں اک شوق ساالڈ آتا کہ دیکھئے شاید آج کے روٹی کے ساتھ جو وہ تی کھاتا
ہمی فوالد انگلا ہوا محسوس ہونا اور جب میں پہلے ہی نوالے کے بعد پائی گلاس کی طرف ہاتھ
بردھاتی تو اکثر باجی توک دیتی سے اپ بی بی پہلے ہی نوالے کے بعد پائی گلاس کی طرف ہاتھ
بردھاتی تو اکثر باجی توک دیتی سے اپ بی بی پہلے ہی نوالے کے بعد پائی گلاس کی طرف ہاتھ
بردھاتی تو اکثر باجی توک دیتی سے اپ بی بی پہلے ہی نوالے کے بعد پائی گلاس کی طرف ہاتھ

هر کشف اور پر ارزو حالی تو تو ں کا حسول کھ ایک آئے ہی ہے اور پر ارزو حالی تو تو ں کا حسول کھ ایک آئے ہی ہو اس

آج میرے ذہن میں اس کیچی یا دآتی ہے تو میرے لب یو نہی مسکر اہت ہے ہوا جاتے ہیں اور میں خود سے کہتی ہوں۔ بگی وہ نہ بیار تھا نہ خصہ وہ تو حسرت بحری چیٹے ہوا کرتی تھی۔ ہم آبی ای کو باجی ہی کہا کرتے تھے اور آج کرتی تھی جہم آبی ای کو باجی ہی کہا کرتے تھے اور آج بھی باجی بی باجی بی کہا کہ جب کچھ بھی باجی بی باجی بی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ تو جھے معلوم نہیں۔ فقط انتا کہہ سکتی ہوں کہ جب کچھ بولنے اور سننے کے قابل ہوئی تھی تو آبی اور بھیا کو بہی لفظ ہو لئے ساتھ اس لیے یقینا جو پہلا ممل لفظ میرے ہونٹوں سے نکلاو وہا تی ہی ہوگا۔

میں نے بھی سوحاتیں، اور نہ بھی کسی سے بوچھنے کی کوشش کی ہے۔ کہاس مرے میں ہم گفتی مدت رہے۔بس انتایا دہے کہ جب ہم لا ہور آنے کے لئے سامان یا ندھ رہے ینے تو مجھے اردگرد کی دیواریں ، کمرے کی حبیت اور سامنے سے گزرتی ہوئی سوک پچھلے دنوں سے بہت واضح نظر آرہی تھی۔میرے انجان اور بھولے دل میں اک عجب دلی و بی ی خوشی تھی ۔ وہ کمرہ ہم کیول جھوڑ رہے ہیں ہم لا ہور کیوں جارہے ہیں؟ اور جب گاڑی نے الوداعی سینی دی تو بیار کرتے کرتے ایا جان کی آئکھیں تمناک کیوں ہوگئی تھیں؟ اور جب گاڑی رینگنے گی توسٹیشن پر کھڑے الودائ انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے اباجان کود مکھ " تمریش چیخ مار کر کیوں رو نے لگی تھی؟ اور باجی کی آنکھوں کی طرف و کیے کریش یکدم خاموش کیوں ہوگئ تھی؟ مجھے آج تک معلوم نہ ہوسکا کہ باجی کی آئکھوں میں اینے آنسو تھے یا میرے آنسوؤں کا عکس باجی کی صحت دن بددن گرتی جارہی تھی۔ شایدیمی وجہ تھی کہ ا باجان نے ہمیں لا ہور بھیج دیا تقا۔ نانی جان آکٹر باجی کوکس ڈاکٹر ہاں لے کر جایا کرتی جھیں ۔ آ ہستہ آ ہستہ یا بی کی صحت سنجھلی گئی۔ پھر ایک دن جم کسی اور مکان میں اٹھ آئے اور رشتہ داروں ہے الگ رہنے گئے۔ میمی تبھی آبا جان کا مخط آیا کرتا اور مجھے رویے پیسے میٹی۔ میں مجھتی تقی شاید شہر بدل جانے سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ پیچھ عرصہ تو اس ہات کا انتظاری رہا مگر نہ جانے وہ لمحات کہاں ہے جیلے آئے نتھے جب ججھے یہ احساس ہوا کہ ہماری تفتریر واقعی بدل رہی ہے۔ مجھے ہر دم یوں گٹا جیسے میں ناکوں ناک یانی میں ڈونی رہتی ہوں ۔ سانسیں اتن ہو جھل جیسے چاروں طرف دھواں ہی دھواں جھرا ہو۔ سفینۂ حیات کا ناخدا آئلھیں بھیرنے لگا ناری تقذیر مدت سے ایک متعین راستے پر چلتے چلتے اپنی راہ بدل رہی تھی ۔ بیروہ راہ تھی جس پر خمول اور دکھوں کے اندھیر سے پر بھیلائے بیٹھے تھے اور ہمیں ان دیمھی آگ میں دھکیلتے کے لیے برقر ارتھے۔

اباجان کے خطآیا کرتے تھے۔ باجی جواب بھی دیا کرتی تھیں۔ نہ جانے ان خطوط میں کیا ہاتیں ہوا کرتی تھیں کہ جن کا اظہار بھی یا جی آنسوؤں کی زبانی کیا کرتی تھیں اور بھی ہم میں سے کسی کو مار پہیٹ کر۔ان ونوں میں نے آنی کو بھی بار ہا حصیب جھیپ کرروتے دیکھا تھا اور بھیا ہے حدثم صم رہا کرتے تھے۔اک دن جھے خود بی احساس ہوا کہ ابا اور باجی کی الزائی ہوگئی ہے؟ کیوں ۔ کیوں؟ ..... میں ہردم سوحیا کرتی اور کمرے سے سی کونے میں کھڑی ہے خیابی میں د بیوار پر انگلی ہے آ رہی ترجیحی کیسریں تھینچتی۔ نہ جانے میں کیا الفاظ لكها كرتى تقي! آج سوچى بول تومحسوس بوتا ہے كدوہ الفاظ كيما ايسے بى تو بول كے جیسے۔ روٹی ، ابا ، ہیسے ، باتی ، کیٹر ہے .....گروہ انگی ہے لکھے ہوئے ہے متنی الفاظ ہی تو ہے! میل می دیوار برکوئی کا تب تقدیر کے اشارے تو نہ تھے کہ بے سہارا زندگی کے بیہ مسائل خود بخو وحل ہوجاتے اور آنے والی مصیبتوں کی وہ گھٹا کیں حیوث جاتیں جونہ جا ہے ہوئے بھی جیمائے جارہی تھیں ..... میں سمجھا کرتی تھی ،ابا جان کسی نہ کسی دن ہمارے یا س آ جا کیں گے اور ہماری میاوائی ، میدو کھ میٹم مٹ جا کیں گے اور کپڑے پیسے ..... میں اپنے قراک کوسیتی رہتی جو ہرروزنمسی ٹی جگہ ہے بھٹ جایا کرتا تھا۔ پھرا کیک دن میر ہے ؤہن پر سجھ نے طرز کے اثرات تھے مجھے ہردم ایسے لگتا جیسے کس نے منوں مٹی میرے سینے میں بھر دی ہو۔ میں کرے کے کونے میں کھڑی ایک نے لفظ کود ہراتی رہتی جومیں نے پہلے بھی بنهسنا تغااورجس كامطلب معلوم تفاينه مفهوم يبس وه لفظ مير ب سينے كوڈستار ہتا اور ميري انگلی دیوار پرمتحرک رہتی۔ وہ الفاظ کیا ہوا کرتے تھے؟ وہ نقش کیا تھے؟ وہ کیسریں کیا تھیں؟ مجھے پچھ یا ذہیں، قیاس ہے کہ وہ الفاظ بچھا ہے ہی ہوں گے ....ابا، باجی، گھر، ہائے اللہ

### منز کشف اور پراسرار رو حانی قو تو ل کا تصول کا گاہی کا گھڑ ہے۔ ہم کد تھر جا کئیں!

ایا نے ایک خط میں باجی کوطلاق لکھیجی تھی۔ بیطلاق ہی اک نیالفظ \* نقام برے لئے ، عجیب اور نا قابل فہم \_

پان نے ہیں ایک باجی ..... بھلا اباجان نے ہیکیا کیا؟ کیوں کیا؟ ..... آج سوچنے پر مجبور بول! اباجان نے ہمیں لا بور کیوں بھیج ویا؟ کیا اپنی زندگی کا راستہ جدا کرنے کے لئے؟ آباجان نے ہمار سے دست شفقت کیوں اٹھالیا؟ کیا ہماری زندگی بارگراں مختی؟ نا قابل برداشت، کہ بول گھبرا کے برے پھینک دیا! اگر نصیبوں میں فاقے ہی تھو بھی آ تکھیں کیوں پھیبرلیں؟ جود کھ سہتے استے ہم بیچ گوشت پوست کے اگرے ، کیا ہم ان کے جسم کے فکڑے نہ تھے؟ کیا ہمارے لئے ان کے پاس پھی ہی نہ تھا؟ کیا وہ بھی ہمارے نہ تھے؟

سوچتی ہوں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ! ہملا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ بٹس ہاتی کی طرف سے چہٹم پیٹی کروں اور ان کے متعلق بچھ نہ سوچوں؟ کیا ہا جی کے خطوط تلخیوں کے زہر ہے جنہیں پورا کرنا اہا جان کی استطاعت سے باہر تھا؟ کیا ہا جی کے خطوط تلخیوں کے زہر ہے آلودہ ہو گئے تھے جو ہماری تقدیر کی رکوں بٹس سرائیت کر گیا تھا؟ کیا ہا جی کے ذہن بٹس ہمارا مستقبل نہ تھا؟ دوقوت برداشت، وہ استقلال، وہ تعاون کے جذبات کیا وہ پانی بن کر بہہ مستقبل نہ تھا؟ دوقوت برداشت، وہ استقلال، وہ تعاون کے جذبات کیا وہ پانی بن کر بہہ گئے تھے ۔۔۔۔ تیا حاصل! اب کسی ہے شکوہ کیا اور شکایت کیا حاصل! اب کسی ہے شکوہ کیا اور شکایت کیں ؟

وفت کی بختیاں سہتے ہماری زندگی کا کارواں پڑھتا ہی رہا۔ یے کسی اور لا جاری ہماری محافظاتو تھیں ہی بھرزندگی کی راہوں پرڈر کس کا تھا!

میکھ کرسے بعد ہم آیک نے علائے میں رہنے گئے۔ وہ پیلے رنگ کا بوسیدہ سامکان فقا۔ یہاں سے زندگی کا وہ دور شروع ہوا جس میں اپنی اپنی زندگی کی خاطر تین سال کے بہتے سے لے کرچھتیں سال کی مال تک نے جدوجہد شروع کروی۔

كؤند ادر به أمر ارده هاني قرتز ل كالصول محمد المحالي المحالي المحالية المحا بهملاتین سال کا بچیز تدگی کی جدوجید میں کیا حصہ لے سکتا ہے اس میں مبالغے کی کوئی بات نہیں۔ ذراسو جیئے تو کھانے کے بعد سالن کی رکانی اور میلی ہوجانے کے بعد اپنی تیم اگر تین سال کا بچیاہیے ہاتھوں ہے دھوئے تو کیا بیاس کے لئے ایک عظیم جدوجہد ہیں ہے؟ ہوسکتا ہے میرادہ نتھا منا بھائی کمرے کے سی کونے میں کھڑاکسی سوچ میں ڈوبادیوار پرآڑھی تر چھی لکیریں تھینجتار ہاہو۔اور پیالفاظ .... تھلونے بقسوریں ، ٹافیال ہمیں نظرنہ آئے ہوں۔ جالات کے ستائے ہوئے ہم مجبورانسان وقت کے تنکروتیز دھاروں پر بہتے رہے۔ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ تھا مے طوفانوں سے گزرتے رہے کہ جوادت کے تھیٹروں میں بہیں توایک ساتھ اور کنارے پرنگیس توایک ساتھ۔ مگرایک ایسی لہرآئی کہ بھیا ہمارا ساتھ جھوڑ گئے۔ وہ اباجان کے باس جلے میں ۔ ابانے انہیں بلا نیایا وہ حالات کے ہاتھوں مشکست کھا کر چلے كئے؟ بفتين سے بچھ كہر بيس سكتى ۔ان كے جلے جانے سے جميس كچھ خسارہ توند ہوا تكررونا تواس بات برأتا تا تفاكمايي بي كس يمالم بين جاري بي جين زندگي كوايتون كاسبارانه بوا فيريها ہارے یاس ندرہے تو کیا فرق رہا۔ جب مجھی ای صور میں جھوڑ گیا تو شکے سے کیا گا۔! باجی کی متناہم سب کی انگلیاں تھاہے رہی! انہوں نے نرسنگ کی تربیت لینی شروع کر دی۔ آپی ندل سکول میں پر معتی تھی اور میں ابھی ابتدائی در ہے میں تھی۔ ہم بھی ایک دوسرے پر بوجه ندب بنے منصر ہرکوئی اینا کام اینے ہاتھ سے کرتا۔ اس جیب اصول کے تحت گھر میں تعاون کی فطنا ہر دم قائم رہتی ہم نے بھی کسی سے پیچھاتو تع ندر کھی تھی۔ جورو کھی سوکھی میسر آئی شکر کرتے۔سب سے چھوٹی بہن ہرجے ،اک نی صبح سے لئے نینچے منے ہاتھا تھا کردعا مانگتی معصوم بيون كى دعا كين تبول موجاتي بين! آج ميذ خيال آنا بينوب اختيار بينين كوجي حيابتا بهاوران دنوں توبیا حساس بی چین گیا تھا مے کھر کی فضا پراک سوگواری سی طاری رہتی تھی۔ سکول سے گھر المروبيين كي آگ يجها كريتهد كيے ہوئے بستروں كے دھير برمس ليث جاتى اور حيست كاس كونے كوئلتى رہتى جس ميں جالا تنا ہوا تھا۔ ديكھتے ہى ديكھتے وہ جالا ميرے كرد پھيلتا جاتا۔ ميرى ر نسیں <u>گھنے گ</u>کتیں۔ میں چیزا جا ہتی مگر چیخ حلق ہی میں آئی رہتی۔ میں تڑ پینے گئی۔ پیمر ہاجی میرا

اوريمامراررومالي توتر ب كاحسول كه الكانسية اوريمام المرادرومالي توتر ب كاحسول كه كندها بلاتي بشام وهل ربن بيشتموه دولقيكم كهايا كرورانيي بهي كياخهاري." بين كهبرا كرائي بيشي، ميرے جسم كے كرد لينا ہوا جالا ثوث جاتا مكر فم كاوہ جالا نہ تو شاتھا جو كھر كى فضاير جھايا ہوا تھا۔ غداسب کاراز ق ہے۔کوئی شکوئی دھکا لگتاہی رہتااورزندگی کی گاڑی رواں رہتی ۔ باجی نہ جانے کیا کیا جتن کرتی تب کہیں ہمیں دووقت کے لئے روکھا پھیکا کھانا میسرآتا۔کھانے کی مقدار ادر معیار کے متعلق تو میں نے مجھی سوجا بھی ندیتھا۔ شاید دوسرے بہن بھائیوں کو مجھے خواہش ہوتی ہوگر کیافا ندہ اندھیرے میں انسان آئنھیں مشرور پھاڑتا ہے گراس کا مطلب بیتو شہیں کہ زیادہ نظر آنے لگتا ہے۔ صبر اور قناعت کی جو جا در ہم نے اوڑ دھر کھی تھی ، رشتہ دار اس کی تعریف ضرور کرتے مگر میاحساس کسی کوند ہوتا کہ جو بے تصیب اس جاور کونانے جیٹھے ہیں آنے والليكل كوان كاكياب كا؟ بيكياكرين محي؟ آجسته آجسته بالي كالتيتي سامان بكمّا جار بالقاربي فیتی سامان بھینا خوشحال ونوں کی نشانی ہوگا۔اس ہے نیہ بات طاہر ہوتی ہے کہ اہتدا میں ہمارے حالات بہت خوشگوار ہوں گے۔ حالات آہستہ آہستہ گڑے یا بیک لخت پلٹا کھا گئے۔ میں نے کسی سے بیر چھانہیں ، اور شریحی مجھے ایسی یا تنیں کرید نے کا شوق ہے۔ مجھے تو وہی دن یادیں جوخواب کی طرح دھند لے ہوتے ہیں اور جب ہم اس کمرے میں رہا کرتے تھے جس کی جیست .... کیکن بیر بات تو پہلے ہو چکی!

تربیت کاذمانہ خم ہوا تو باتی کی بوشنگ گرات ہوگئی۔ہم سب اس شہر میں چلے آئے۔
یاس کی دبیز چا در کہیں کہیں ہے پھٹنے گی ،اور آس کی کرنیں راستہ بنانے لگیں۔ وقت کا ہاتھ ہوی
آ ہستگی ہاں راستوں کو وسیع تر کرتا رہا۔اک مہیب ہی خاموثی جو ہمارے ذہوں پر چھائے
دہتی تھی ،اس میں اب ہاکا ہلکا سا ، مرھر مرھر ساار تعاش پیدا ہونے لگا۔ زندگی کے بے رواق اور
ہیں جہورے پر پھے کھا رسا آگیا۔ کی سال بیت گے اور وہ دن بھی آگیا جب میں نے میٹرک
کا استحان پاس کرلیا۔ آپی تو پہلے ہی ایک مدل سکول میں نیچر گئی ہوئی تھیں۔ پھے سوچ ہچار کے
بعد میں نے نرستگ کا کورس باس کرنے کے لئے لا ہور داخلہ لے یا۔ زندگی کی راہیں
بعد میں نے نرستگ کا کورس باس کرنے کے لئے لا ہور داخلہ لے یا۔ زندگی کی راہیں
فقر رہے پرکشش اور سہل نظر آنے گئیں۔اسٹ بھیت سے سال گذر ہے تھے میٹر اباجان نے

هر کشف اور پرامرار دو عالی آوتو ل کا حصول کی پی انستان کی ایک کی کاری اور کا میران کی کاری کاری کاری کاری کاری بمجي بهوسلے ہے بھی ہمیں خط نہ کھا تھا البتہ بھیا کا مجھی بھی خط آتا تھا۔ابا جان اب کیا کیا سیجھ سوچتے ہوں گے! مجھے ان سے نندرے ہدر دی تو ہے گران کے لیے میرے دل میں یمار کا بلکا ساجذ ہے بھی نہیں ہے! ویکھتے ہی ویکھتے تربیت کی مدت گزرگئی۔ ہیں نے نرسنگ کا ڈبلو مالے لیار قسمت نے بیاوری کی اور مجھے ملازمت مل گئی۔میری تمناتھی کہ میں لیڈی ڈاکٹر بنتی ، چلونہ سہی میں کیا تم ہے جول گیا۔اب حصوفی بہن اور بھائی کوسہارا دینا ہی زندگی کا مقصد ہے۔ سوچتی ہوں ہم کچھ نہ بن سکے تو وہ بن بن جائیں! ہم نے تو سسک سسک کر وقت گزارا، انبیں تو ایبااحساس نه ہو! ہم ابھی تک ایک مقام پر جمع نہیں ہوسکے۔ کوئی کسی شہر میں ہےاور کو کی کسی شہر میں ، مگرشکر خدا ابھی وہ ممتا، وہ مرکزی طاقت قائم ہے جو ہم مب کوائی طرف کھنچے ہوئے ہے۔طبیعت تو بچین بی سے صاس تھی ، بے خیالی میں سویتے ر ہنا علادت ہی بن گئی ہے۔ ہوشل میں تنہائی کا احساس جب ڈستا ہے تو ہے اختیار رونے کو جی حابتا ہے۔اپنوں کی یادستاتی ہےتو گھٹ کے رہ جاتی ہوں۔آخر مجبوری ہے۔اس شہر میں میری پھوچھی رہتی ہیں مبھی مجھی چھٹی کے روزان کے ہاں چلی جاتی ہوں اور دل کو بہلا لاتی ہوں۔میری روم میٹ کے مہمان آئے ہیں تو ول سے اک ہوک ہی آٹھتی ہے کہ کوئی میرانھی تو آئے! اجنبی شہر میں اجنبی را ہوں کو تنکتے سکتے آنکھوں میں نمی ہی آ جاتی ہے! اور میں سوچے لگتی ہوں سوچتی ہوں! ....نہ جانے کیا، کیا ....اور کیوں" زندگی روال دال ہے۔ان دیکھی منزلوں کی طرف اوران جانے راستوں پر!! (۲۳۳)

# هر کنند ادر بهامرار دو مانی قرقن کا صول که هنده تا یک شده ناید هیانی ایک سوال سالک هیقت سسایک چیانی اعداد کی طلسمانی و نیا

(تيسرانط)

قارئین! بعض چیزیں اگر آپ کوشر بعت ہے متصادم محسون ہوں تو پہلے تحقیق بھرگمل یہاں بیعلوم صرف علم کی حد تک بیان کیے صحیح ہیں۔ (بندہ تحمہ طارق محمود چفٹائی عفی عنہ) بیہاں بیات ہے عالمیًا سال ۔۔۔۔سواسال پہلے کی ۔۔۔۔؟

امریکی تصرصدارت وہائٹ ہاؤس کے بارے میں مسئر کیمپیل ہائل کا ایک مضمون زیر مطالعہ تھا۔ اس مضمون میں انہوں نے علم نجوم وعلم الاعدادی روشنی میں قصرصدارت سے متعلق بعض اہم انکشافات کے تقالیکن ..... جس انداز میں مضمون کوتشتہ جھوڑ دیا گیا تھا وہ علم نجوم اورعلم الاعداد کے طلب کے لیے صرف پریشانی کا باعث ہوسکتا تھا۔ رہا سوال محققین کا باعث ہوسکتا تھا۔ رہا سوال محققین کا .... تو مسٹر ہائل کے اس مضمون کو اپنی علمی استعداد کے مطابق آگے بڑھانے کے بعداب کے سر جس نتیجہ پر بہنچاہوں .... وہی محققین و ماہرین علم نجوم کا جواب ہے بعنی وہ آخر ایسا کیوں .... وہی محققین و ماہرین علم نجوم کا جواب ہے بعنی وہ آخر ایسا کیوں ..... وہی محققین و ماہرین علم نجوم کا جواب ہے بعنی

بعض غیرمکی اہرین علم النجوم ہے خط و کتابت بھی ہوئی لیکن دلچہ پر بن جواب ایک برطانوی منجم خاتون مس سائمن کی طرف ہے ملا اور وہ بینھا کہ ..... ''محترم! آپ مزید خور فرمائے، میں بھی غور کررہی ہوں۔''

علم الاعداد ہے میری دلجیسی کی عمرالیل ہے۔ ای اعتبار سے دسترس محدود بھیل وہ جو بال سفید کر بچے ہیں ، پریشان وہ بھی ہیں۔ بہر کیف اس تمہید کا مقصد صرف اتنا تھا کہ میں ہیں۔ بہر کیف اس تمہید کا مقصد صرف اتنا تھا کہ میں ہیں مطور ہے آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کے بارے میں پہلے ہی بچھ عرض کر دوں ۔۔۔۔ کرا آپ علم الاعداد پر عبور رکھتے ہیں یا اس کے طالب علم ہیں تو میر ہوتا میں الم ہیں تو میر کے ساتھ وامر کی و پر طانوی ماہرین کی البحص دور کرنے کی سعی فرمائے ، اورا گرآپ صرف قاری ہیں تو اس کی دلچھیدوں میں کھوجائے ۔۔۔۔۔۔

ا علم الاعداد کوعلم النجوم کی شاخ کہا جاسکتا ہے۔ تا ہم علم الاعداد کے ذرابعہ حساب ماہرین میں متنازع فیدہ مرہے۔ بعض ماہراہے سیارول کی گردش سے لگائے جانے والے حساب اتنا تقد خیال کرتے ہیں اور بعض اسے 'سوفیصد درست' استانیم کرنے پر تیار نہیں تا ہم اسے یا لکل غلط بھی نہیں سمجھا کیا۔ مشرق کی ابجداور مغرب کی ' نیومرا او تی 'میں حروف کے اسے یا لکل غلط بھی نہیں سمجھا کیا۔ مشرق کی ابجداور مغرب کی ' نیومرا او تی 'میں حروف کے اعتبارے فرق ہے گرا تنائی جنتا دونوں طریق سے ذائج کشی کا فرق۔

و مشرق کے علم الاعداد میں کسی حرف کا بڑے سے بڑا عدد \* \* \* ا ( آیک ہزار ) ہے گرمغرب کے علم الاعداد میں صرف ۹ ۔ تاہم اگر آیک ہی چیز کا حساب دونوں طریق سے کیا جائے تو متیج قریباً آیک ہی برآ مدہوتا ہے ۔ میری ذاتی شخفین کے مطابق تبدم الوجی خصرف جائے تو متیج قریباً آیک ہی برآ مدہوتا ہے ۔ میری ذاتی شخفین کے مطابق تبدم الوجی خصرف نسبتاً آسان ہے بلکہ بہتر اور داضح نتائج کی حامل ہی ۔

سوعظیم خفق کیرونے آج تک جو پھی کھا، کوئی ہڑے ہے برواما ہر نجوم یا ماہر علم الاعداد اس کی تغی نہیں کرسکااس مضمون میں کیرو کا انداز ہی اینار ہا ہوں۔

۳ نیومرالوجی میں اعداد آیک ہے نوتک ہیں۔ ہرعدد مختلف خواص کا حال ہوتا ہے۔ ہر فروکواس کے نام کے مجموعی اعداد سے پر کھا جاسکتا ہے اور اس کے کردار کی وضاحت کی جاسکتی ہے کیونکہ ہر فرداس عدد کے خواص کے تالع ہوتا ہے۔

ی علم الاعداد میں صوتی اعتبار ہے معروف نام پریائسف نام پرتکیہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً ایک صاحب کانام اشرف حسین زیدی ہے زیدی ذات ہے اسے خارج کردیجے ۔نام ہے اشرف حسین ،آئیس اشرف اشرف کے نام سے بکارا جاتا ہے لہذا آپ اشرف کے نام ہے بھی اعداد نکال کرکسی نتیجہ پر بھنچ کتے ہیں۔

علم الاعداد کی رویے مشرق ومغرب متفق ہیں کہ عدد ۲ کے اپنے اور اک کے زیر اثر افراد کے خواص (مختصراً) میں ہیں: هر کفند ادری امراه دو جانی قرقر ل کا تعمول کی کارگری کا تعمول کی کار ۲۳۶

''یہ لوگ نیک طینت ، محبت کرنے والے ، بنس مکھ ، ملنسار اور نہایت پرامن ہوتے ہیں۔ لیس سے دلوں میں ہیں۔ بیتاریکیوں میں روشنی بجھیلاتے ہیں اخلاق کا درس دیتے ہیں ، لوگوں سے دلوں میں فوراً گھر کر لینے ہیں۔ بیت کی طرف دکش اور پائے کے میں ہوتے ہیں۔ بیہ فوراً گھر کر لینے ہیں ہوتے ہیں۔ بیہ ہے ضرر لوگ ہیں جو کے بیا مبر ہوتے ہیں .....''

دینا بھرکے بیشتر فرہی میلنے مصلح اور امن واشتی کے علمبر داروں کے اسابھی بلاشبدائی عدد الا کے زیر انز بیں۔ نیکن آئی ہم جس تذہر ب میں بیں وہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور بوکھلا دینے والا بھی۔ افسول کہ ہمارے بیاس اس کا کوئی جواب نیس ہے۔ آج جواہم مسئلہ در پیش سے۔ والا بھی۔ افسول کہ ہمارے بیاس اس کا کوئی جواب نیس ہے۔ آج جواہم مسئلہ در پیش سے۔ وہ یہ ہے کہ بہت سے عالمی سیاست دانوں ، فرہی رہنماؤں اور ملکی وغیر ملکی معروف شخصیات کے قاتل بھی اس عدد کے حال بیں ، آخر کیوں؟

میں عرض کر چکا ہوں کہ بیل نے ہمیشہ مغربی طریق کارگو آبنایا ہے اور حقائق سے قریب تر پایا ہے الہٰذائی بنیاد پر عدد ۲ کے متضاد و برعکس خواص کاعملی نمونہ بیش کر تا ہوں۔ بلاشہاں فریق کار کے تخت مشرقی ناموں کے ہجے کرتے ہوئے دشواری پیش آتی ہے۔ بگر جب مختلف ہجوں سے عدد تکالا گیا تب بھی ۲ لکلا ۔۔۔۔ تو لیجے سب سے بہنا نمبرنوٹ کر لیجے۔

I P P P A Y 4 A 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

STUVWXYZ

لیعنی ہرعدد کے پنچے جو حرف آتا ہے وہ یکسال عدد کا حامل ہے۔ ۱۸۲۵ء میں صدر امریکہ، ایراہم کنگن ایک فنفس جان وکس بوتھ کے ہاتھوں قبل ہوئے۔اب قاتل کاعدد و کھئے۔



### JOHN WILKES BOOTH

Y = 1 + Q

١٩٢١ء من صدر گارفيلد بهي قل كردية كنة ،ان ك قاتل كانام تها:

#### CHARLES GUITEAU

$$\frac{r_{A19}r_{D1}}{r_{A}} = r_{A} \qquad \frac{2r_{A}r_{D1}r_{D1}}{r_{A}} = r_{A}$$

r + r = 4

١٩٠١مي صدر مكنا كوموت كي كهاث الثارديا كمياء قاتل تفار

GZOLGOSZ

سوساوا بین صدرر در ویلٹ برنا کام قاتلانه حمله جوانگران کی جگه شرکا گوکا میسر مارا گیا حمله آورکانام تفا۔

### JOZEPH ZANGARA

$$\frac{19102A}{102191} = \frac{A102191}{102191}$$

1 + 0 = 4

۱۹۵۰ مین صدر نرومین بر قاعلانهٔ حمله کیا گیا، ان کی جگدان کا ایک محافظ مارا گیا، حمله آوردن کاسر غندتفار



#### TORRESOLA

M = A

صدرجان الف كينيرى كاقاتل بهى اى عدد چوس ب-

LEE OSWALD

<u>የ</u>ተተ= ነ

اب میں اس کا شوت آپ کے ہی گھر میں دوں گا۔مثلاً ڈاکٹر خان صاحب کا قاتل ۔

ATTA MOHAMMAD

0 + 1 = Y

میں نے عرض کیا تھا کہ آپ معروف نام کے اعداد بھی لے سکتے ہیں اس اعتبارے صرف عطا کے عدود بھی لا نکلتے ہیں۔

SAID AKBAR

$$\frac{1197}{10 = 4} \quad \frac{17719}{10 = 4}$$

میں آیک وضاحت کردوں کہ آگرنام عطائحہ تھا تو اسے ہمیشہ عطائی اور اسے عطامحہ۔ صرف محمد کے نام سے نہیں۔ لہٰذا معروف نام عطا ہوا یا عطامحہ۔۔۔۔ای طرح سیدا کبرکو سید۔۔۔۔ یا اکبر دونوں ناموں سے الگ انگ یا اکٹھا پیارا جا تا رہا کیونکہ سید اور اکبردونوں

حر کنندادریامرار رومانی تونوب کا صول کی محمول کی معروف یا مول میں آتے ہیں اس لیے دونوں کے عدوج یہ چھونگلتے ہیں۔ویسے آگر آپ ہج معروف ناموں میں آتے ہیں اس لیے دونوں کے عدوج یہ چھونگلتے ہیں۔ویسے آگر آپ ہجے یوں کرلیں۔

SED

تب بھی عدد جھوہی آتا ہے۔ اب لیجئے عسامیم الک موزیراعظم ایران حسن منصور کا سولہ سالہ قاتل:

MOHAMMAD BOKHAR!

بھارت کی طرف آئے۔ مسٹر گاندھی کا قاتل تھا ناتھورا گاڑے۔ اس کی ذات گاڑ سے شامل سیجئے یا خارج کرد شیجئے عددوای ۲

NATHU RAM GADSE

**△** + 1 = ₹

اگرآب دلچیں لیں تو میں پچھ فرہی شخصیات کے قاتلوں کو بھی شامل کرلوں ہمثانا ابن

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

ملجم .....

### مر کشف اور پراسر ارر و عالی تو تر ل کارسول که کاری کارسول که کاری کارسول که کاری کارسول که کاری کارسول که کاری

#### IBNE MULJIM

9100 <u>mmz9r</u> 11 **1**4

٣ + ٣ = 4

يزيد جس برلل كى اتنى عى ذمه دارى بي جننى ايك قاتل بر

YAZID

r + r = 4

لیجے ..... یہاں تک تو معاملہ تھاعلم الاعداد میں عدو ۲ کا .....کین معروف محقق نجوم مسٹر ڈکٹس بہنٹ ایم اے اور عالمی شہرت یا فیتہ مسٹر ایڈ ورڈ وسٹمین کی تحریروں کے دلچسپ پہلو بھی چیش خدمت ہیں .....مسٹر ایڈ ورڈ وسٹمین نے صدرا مریکہ مسٹر کینیڈ کی سے قبل کی پیشگوئی کوئی سال بھرتبل کردی تھی۔ وہ کہتے ہیں۔

### مرکشف اور براسرادروعانی قوتوں کا حسول کی کھوا ہے: مسٹر ہمنٹ نے آخر میں لکھا ہے:

" میں نے علم الاعداد کواس درجہ درست اور جیرت انگیز بھی نہ پایا تھا۔ اس کئے میں علم الاعداد کے مقالبے میں علم النجوم ہے زیادہ متاثر تھا۔ کیکن اب میرے پاس کوئی جواب نہیں۔"

اور پرامن عدد ۱ کے'' قاتل خواص'' کے بارے میں ابھی تک مسٹر ہنٹ بہی کہد یائے ہیں۔

" میں شدیدالجھن میں ہوں۔میرے پائ اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔" بلاشباس ۲ کے'' تضاد'' کو میں نے آ مجے بڑھایالیکن حقیقت پوچھے تو جواب میرے پائل بھی نہیں ہے کہ

٢ كايرامن مندسة مادة بيكار كيون هي؟

سورج فتك كيون ي

قمرشعله فشاني كيون كررباي؟

۲ ہے متعلق سیارہ وینس .....امن کا دیوتا ہمجیت کا پیامبر .....زہر میں بچھے تیر کیوں

برسار ہاہے۔

ممکن ہے بھی اس کا درست اور تسلی بخش جواب مل سکے۔ بہر کیف ہرصا حب علم کو دعوت ہے کہ وہ اس کا درست اور تسلی بخش جواب مل سکے۔ بہر کیف ہرصا حب علم کو دعوت ہے کہ وہ اس البحصن کود ور کرنے کی سعی کرے ، کہانو صرف میں جاسکتا ہے کہ۔ (۲۴۳) خدا کی باتیں خدا تی جانیں





### 

# ا پنی قسمت کے مختلف اعداد معلوم کریں پھران کے خواص دیکھیں اس سوال کا جواب مل جائے گا۔

جاپائی علم الاعداد سالنامہ سیارہ ڈائجسٹ ۱۹۲۵ء ہیں ہم نے اس عنوان کے تخت برطانیہ کے شہر آفاق منجم، وست شناس اور ماہر علم الاعداد کاؤنٹ کیروکی انگریزی کتاب Book of Numbers کالخص پیش کر کے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی تھی اور ہتایا تھا کہ اعداد فی الواقع انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم پھراسی سوال کا جواب دے رہے ہیں لیکن اس دفعہ کاؤنٹ کیرو سے بجائے جاپانی ماہر علم الاعداد فوسا ہوتی تکا گی کی تصنیف ' جاپانی علم الاعداد'' کا خلاصہ پیش کررہے ہیں۔

جایانی علم الاعداد میں ناریخ پیدائش کی اہمیت پر برداز وردیا گیا ہے۔ اس لیے جوفض
اس علم ہے کما حقہ فائدہ اٹھا ناجا ہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کداسے اپنی تیج تاریخ پیدائش معلوم ہو۔ کیونکہ سیجے تاریخ پیدائش کے بغیر آپ اپنی تسمت کا حال معلوم نہ کر کیس گے۔
معلوم ہو۔ کیونکہ بیج کیروکی طرح نوسایوی تکا گی نے بھی یہی کمھاہ کداعداد اسے لے کہ اسکاری تک بیل کھا ہے کہ اعداد اسے لے کہ تک بیل ۔ اکا عدد چھر اکی تکرار ہے۔ صفر کوئی عدد تبین ہے۔ اس لیے اگر کسی کا عدد اس نے رہے تاریخ کا عدد اور ہشار یا رہ مثال اا۔ ۲۳۔ ۱ میا ۱۳ وغیرہ آپ تو جایانی علم اللاعداد کی روے اسے اسے میں۔ اسے اسے ماور ہشار

چر کئی اور پر سرار دو حالی تو نو را کا حصول کی گری اے مفرد عدد میں تیریل کرلیس کے جو کریں کے بیعتی ہر عدد کا حاصل جمع معلوم کر کے اے مفرد عدد میں تیریل کرلیس کے جو بہر حال ۹ سے زیاد و نہیں آئے گا۔

عدواصول کا خاکہ جایاتی علم الاعداد میں پیدائش کی تاریخ ، دن مہینے اور سال کے اعداد کومفردعد دمیں تہدیل کرلیا جاتا ہے۔ اعداد کومفردعد دمیں تہدیل کرلیا جاتا ہے۔

اعدادووشم کے ہیں۔

(1) طاق .....1\_۳\_۵\_۵\_اور ۹\_انہیں شبت اعداد بھی کہا جاتا ہے۔ان کا نمائندہ ا

' (۲) جفت ۱۰۰۰ میں ۱۰۰۱ میں منفی اعداد بھی کہاجا تا ہے۔ ان کانمائندہ ۴ ہے۔ طاق یا شبت اور جفت یامنفی اعداد معالٰی کے لخاظ سے ایک دوسرے کے یکسرمخالف بیں مشلاً۔

> جفت يامنفي اعداد طاق باشبت اعداد  $(\Lambda_{-}Y_{-}r_{-}r)$ (9\_4\_0\_t\_1) ز بين آسان باوي روحاني طبعياتي مابعد الطبيعياتي آ گے بيجي فعال براكن متحرك انترز

مر کشف اور یا سرارروہ اُنی تو توں کا حسول کے گئی ہوئے ہے۔ اور ان پر حادی ہونے سے پہلے نزندگی کا عدد : جایا نی علم الا عداد کے قواعد کو بیجھنے اور ان پر حادی ہونے سے پہلے کہاں مشکل کا سامنا ہوگا کیکن مشق سے ریمشکل خود بخو ددور ہوجائے گی پہلے زندگی کے عدد پر بحث کی جاتی ہے۔

زندگی کاعد دایسا مفر دعد و ہے جوا کیٹھن کی قسمت اور شخصیت پرولالت کرتا ہے۔ یہ عدد کس طرح معلوم کیا جائے؟ اس کا طریقہ سے سے کہ پیدائش کے دن ، مہینے اور سال کے اعداد کو بھے ۔ مثال کے طور پرتھوا قبال خان اا دمبر ۱۹۳۵ء کو پیدا ہوا تھا۔ اس کی زندگی کاعد دیوں معلوم کیا جائے گا۔

سال:۱۹۳۵ء = ۱+۹+۴+۵ =۱۹

1 = 1 + 9 + 1 =

تاریخ بیدائش: ۱۱ = ۱ + ۱ = ۲

 $\mathbf{r} = \mathbf{r} + \mathbf{r} = \mathbf{r} + \mathbf{r} = \mathbf{r}$  مہینہ:(دیمبر)

تاریخ ببیرائش اور مہینے کے اعداد لیعنی اور ۳ کوجمع کریں تو حاصل جمع ۵ آیا۔ اس عدوکو جایاتی مین کینسو (بنیا دی عدد ) کہتے ہیں۔

سمینوکوسال کےعدد(۱) میں جمع کریں یعنی ۱+۵ = ۲، ۲ کامیعدد محمداقبال خان کی زندگی کاعد دہے۔اے جاپانی میں میسو کہتے ہیں ۔ای طریقے کےمطالق ایتاباا ہے سمی رشتے دارادر دوست کاعد دمعلوم کرلیں ۔

یہاں ہم بیر بتادینا ضروری سیجھتے ہیں کہا گرکمی شخص کی پیدائش کے دن مہینے اور سال کے اعداد میں صفر (۰) ہوتو اس سفر کوحذف کر دینا جا ہے۔ مثلاً ۱۰۰،۳۰۰ اکو۔ا۔ سواوراشار کیا جائے۔

زندگی کے عدد (میسو) کی کیا اہمیت ہے؟ اس کے لیے ذیل میں اسے 9 تک کے اعداد کی خصوصیات ملاحظہ کریں۔ جو کیاں: جن اشخاص کا میسو (زندگی کا عدد) اجوتا ہے وہ قود مختارہ وتے ہیں۔ اور جو میں اپنی پندکا کا م کرنے میں کا میابی حاصل کرتے ہیں۔ ان کے عقائد ہوئے میں اپنی پندکا کا م کرنے میں کا میابی حاصل کرتے ہیں۔ ان کے عقائد ہوئے ہیں اور وہ وہ سرول پر حکم جلانے اور غالب آنے میں خوتی محسول کرتے ہیں۔ وہ از حد جاہ طلب ہوتے ہیں اور ان جل کرکام کرنا پینڈ ہیں کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کر محقولیت پند ہوتے ہیں اس لئے نے اور ان کو گوئی میں کرنا پینڈ ہیں کرتے ہیں۔ پر معقولیت پند ہوتے ہیں اس لئے نے اور ان کو گوئی میں کرتے ہیں۔ کر معقولیت پند ہوتے ہیں اس لئے نے اور دوسرول کی سرگرمیوں میں حاکل ہونے کی طرف ہوتا ہے اس لیے لوگ انہیں تکتہ جین سیجھتے ہیں۔ ان میں سے بعض بڑے جریص ، خود طرف ہوتا ہے اس لیے لوگ انہیں تکتہ جین سیجھتے ہیں۔ ان میں سے بعض بڑے جریص ، خود پیند ہوتے ہیں۔ ان کاروبیا ہے ناتخوں ، ہیویوں اور بچول کے لئے بیز انحت ہوتا ہے وہ اپنی قابلیت کے متعلق شی گھارتے ہیں اور خوشا مدیند ہوتے ہیں۔ فقائن کی اس عدد والے لوگوں کو جا ہے تھائن پر نگاہ رکھیں اور اوسرول سے فقائنگس : اس عدد والے لوگوں کو جا ہے کہ اپنے نقائنگ پر نگاہ رکھیں اور اوسرول سے فقائنگس : اس عدد والے لوگوں کو جا ہے کہ اپنے نقائنگ پر نگاہ رکھیں اور اوسرول سے فقائنگس : اس عدد والے لوگوں کو جا ہے کہ اپنے نقائنگ پر نگاہ رکھیں اور اوسرول سے فقائنگس : اس عدد والے لوگوں کو جا ہے کہ اپنے نقائنگ پر نگاہ درگھیں اور اوسرول سے فقائنگس : اس عدد والے لوگوں کو جا ہے کہ اپنے نقائنگ پر نگاہ دیکھیں اور اوسرول سے فقائنگس : اس عدد والے لوگوں کو جا ہے کہ اپنے نقائنگ پر نگاہ دیکھیں اور اوسرول سے سے بعض ہوں کہ کو کھیں اور اوسرول سے کہ کو کھیں اور وسرول سے کہ کو کھیں اور وسرول کے کہ کو کو کی کی کھیں کی کی کھیں کی کھیں کی کو کھیں کی کو کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں اور وسرول کے کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہ کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھ

نقائش: اس عدد والسے لوٹوں لوجا ہے کہا ہے تقامی پر نظاہ رہیں اور دوسروں سے یہیں آئیں۔ یہ منت اس بھر وی ہے پیش آئیں۔ یہ ں. من اشخاص کا میسو (زندگی کا عد) ۲ ہوتا ہے۔ وہ قطر تا اطاعت شعار ہوتے ہیں اور دوسروں کی خدمت کر کے خوش ہوتے ہیں۔اس لئے وہ ایسے کا موں کے

ہوتے ہیں اور دوسروں کی خدمت کر لے حول ہوئے ہیں۔ اس سے وہ اسپے کا سول سے اکثر لیے از حدموز وں ہوتے ہیں۔ جن میں با ہمی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں سے اکثر بردے ملند مار ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں مسرت محسوس کرتے ہیں۔ وہ کسی کام میں پہل نہیں کرتے لیکن اپنی ذاتی کوششوں اور اپنے افسروں کی مدد سے کامیا بی حاصل کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کے ذاتی معاملات میں بڑی دلی کیے ہیں وہ ٹوہ لگانے حاصل کرتے ہیں۔ وہ بردے خوش اخلاق اور دخندہ سے لئے نہیں بلکہ ان کی مدد کرنے کے ایسا کرتے ہیں۔ وہ بردے خوش اخلاق اور دخندہ

جبيں ہوتے ہیں۔

نقائض: وہ ہمدرد ہوتے ہیں۔ ارکٹر اوقات اپنے مستقبل کے متعلق حد سے زیادہ حساس ہوجائے ہیں۔ ارکٹر اوقات اپنے مستقبل کے متعلق حد سے زیادہ حساس ہوجائے ہیں۔ اس لئے حساس ہوجائے ہیں۔ اس لئے برے مطامئن ہوجائے ہیں۔ اس لئے برے بردے کارنا ہے سرانجام دینے کے قابل نہیں ہوتے۔ اکثر دوسرول پر بہت زیادہ

# مر کشف اور برابرد و مالی قو قول کا حسول کا محل کا این کا این کا این کا محلول کا محل

اعمّا دکرتے ہیں اورمستفل مزاجی ہے عاری ہوتے ہیں جلد باز ہوتے ہیں۔

خوبیال: بن اشخاص کا میسو (زندگی کا عدد) سابوتا ہے۔ وہ اپنے کا موں اور مسائل کے بارے میں وہمی نہیں ہوتے۔ اس لئے آئیں بڑا زندہ دل اور رجائیت پند سجھا جا تا ہے۔ وہ خوشگوار ماحول ہیں رہنا پیند کرتے ہیں اور لوگوں سے تعلقات قائم کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ وہ بڑے ملنسار اور گفتگو کرنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ ان میں بعض بڑے الجیت رکھتے ہیں۔ وہ بڑے ملنسار اور گفتگو کرنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ ان میں بعض بڑے الجیت الجھے مقرر تا بت ہوتے ہیں۔ بعض میں فرکار اندصلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اور ان کے جہرے کا اتار ہڑ ھاؤ ان کی گفتگو کومؤٹر بنا تا ہے۔ چونکہ وہ وہ بمی نہیں ہوتے اس لئے وہ شاوی یاعشق و محبت میں ناکام رہنے سے بددل نہیں ہوتے۔ ان میں سے اکثریت کی گاروباری اور مالی حیثیت الحجی ہوتی ہے۔

نقائض: وه مستقل مزاح نہیں ہوتے انہیں جا ہیے کہ وہ تمام معاملات پراچھی طرح غوروفکر کیا کریں اور صبر واستقلال کا ثبوت دیں۔

خوبیال: جن اشخاص کا میسو ( زندگی کا عدد ) ہم ہوتا ہے وہ یادی لحاظ ہے خوش قسمت ہوتے ہیں۔ فطر خااز چد حقیقت پیند ہوتے ہیں اور سلسل ذاتی کوششوں کی بدولت کامیائی حاصل کرتے ہیں۔ وہ نہر ف اطاعت پیند ہوتے ہیں بلکہ اپنے بروں کے وفادار بھی ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے خاندان اگر بلوزندگی اور مادر وطن سے از حد محبت ہوتی ہے۔ وہ اپنے فرائض بری ذہے داری سے سرانجام دیتے ہیں اور چوکام انہیں کرتا ہوتا ہے بردی وفاداری ہے کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔

نقائص : وہ عام طور پر فقد است پینٹر ہوئے ہیں اس لیے وہ رہم ور واج کے تی ہیں۔ پابند ہوستے ہیں۔ اور عزت و وقار بحال رکھنے میں فرسودہ رجحانات کا اظہار کرتے ہیں۔ متعصب عقائدر کھتے ہیں، اس لیے آگٹر ہوتے ہیں، جبکی مزاج ہوتے ہیں اس لیے لوگوں سے تعلقات قائم کرنے ہیں ناکام رہتے ہیں۔

خوبیال جن اشخاص کا میسو (زندگی کا عدد) ۵ موتا ہے، وہ پابندی اور یا قاعد گی سے نفریت کرتے ہیں۔ عالی حصلہ اور بلند

🗙 کشف اور پراسراررو و الی آو آن کا تصول 🕻 🚉 🚉 🎉 🖎 ہمت ہوتے ہیں۔ بوے فہیم ہترتی بیند ہتلون مزاج اور جذباتی ہوتے ہیں۔انوٹھی اور نرالی ۔ چیزوں کےشوتین ہوتے ہیں۔ان کا طریق کارغیرمعمونی ہوتا ہے اوراسینے کام میں غیر متوقع مدد حاصل کرنے میں کاسیاب ہوتے ہیں۔این آزادروی اور جدت پہندی کی وجہ ہے وہ دفتری کام سے بجائے دوسرے کاموں کے لئے موزوں ہوتے ہیں۔سیاست اور حریت بہندی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ بڑے مصلحت مین ، شاطرء ہوشیار اور ہے تکلف ہوتے ہیں۔ ذمہ دار یوں اور بابند ہوں سے بھا گتے ہیں۔ کم وہیش لا کی ہوتے ہیں۔ انقالص: وه نے نے کام کرنے کا ریحان رکھتے ہیں کیکن جلد ہی این میں دلچیسی لینا ترک کر دینے ہیں۔ان کی عادتیں بڑی فضول ہوتی ہیں۔ان کا پیشہ، گھر کا بہتہ ،از دوابی حیثیت مسلسل تبریل ہوتی رہتی ہے۔ عام طور پر ان کی زندگی غیر مطمعین ہوتی ہے۔ وہ روزمرہ کے مقررہ کامول میں بے صبر ہوتے ہیں اور یابندی سے بھا گتے ہیں۔ خویبان: جن انتخاص کامیسو (زندگی کاعدد ) ۲ ہوتا ہے، وہ پڑے ذمہ دارفتم کے اوگ ہوتے ہیں۔ اور دوسروں ہے ہیرے خوشگوار اور ہم آجنگ تعلقات قائم کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ اکثر شریف ہوتے ہیں اور بڑی فرمہ دارانہ حیثیت اختیار س کے بیں۔ وہ صلح جوادر امن پیند ہوتے ہیں۔ جھکڑوں اور بتازعوں سے گریز کرتے میں۔ روایات کے بابنداور قدامت پینداندرسم ورواج کے گرویدہ ہوتے ہیں بڑے جدرد ہوئے ہیں اورا بیکھے مشیر ثابت ہوئے ہیں ۔ان میں ثالث بننے کی صلاحیت ہو تی ہے۔ القالفس اوه البيغ رشيع دارون اور دوستون كي و مه دار بين كابو جهوا بيغ كندهو بيرا فها لینے کار ججان رکھتے ہیں اور حاشیہ برداروں اور خوشا مدیوں کے دھوکے میں آجائے ہیں۔ وہ مجھوٹی جھوٹی بانوں کے لیے از صدیریشان ہوجاتے ہیں وہ خیالات میں غرق رہنے کے عادی ہوتے ہیں اور کسی مخص کی اندھی محبت میں گرفتار ہوجائے پر مائل ہوتے ہیں۔ خوبیاں: جن اٹھخاص کا میسو (زندگی کاعدد ) ہے ہوتا ہے ، وہ بڑے زیرک اور منطق ہوتے ہیں اور فرسودہ کاروباری سرگرمیوں کے بجائے سائنسی اور فنی جھیق میں مشغول رہنا پیند کرتے ہیں۔وہ بمینشہ ہے علم کی تلاش میں رہتے ہیں ۔ان میں ہرمسکے کے شروری گوشوں کوتیزی ہے معلوم کرنے کی اہلیت ہوتی ہے اوران کے متعلق جلد مختین کرنے لگتے ہیں۔

متر کشف اور برامرار و مانی تو توں کا تسول کی جی سے جی ۔ لوگوں ہے کم ملتے جلتے ہیں۔
لقالص وہ بہت جلد اداس اور ملول ہموجاتے ہیں۔ لوگوں ہے کم ملتے جلتے ہیں۔
لوگ انہیں مخبوط الحواس ہجھنے لگتے ہیں۔ وہ شکی ہزود حس اور بے اعتباقتم کے ہوتے ہیں۔
عام طور پران کی اینے رشیے داروں سے نہیں بنتی۔

نقائص: ان میں لاف زنی کا رہ تھان بایا جاتا ہے اس لیے حدے زیادہ پر جوش ، موتے ہیں۔ان میں بعض زر برست اور فضول خرج بھی ہوتے ہیں۔

خوبیال جن اشخاص کا میسو (زندگی کا عدو) ام ہوتا ہے وہ ایسے کا موں کے لیے موزول ہوتے ہیں جن کے لیے وجدان کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ان کے لیے لازی ہے کہ وہ کو گی ایسا ذرایعہ معاش اختیار کریں جس میں اپنے خیالات اور محسوسات کا اظہار کر سکیس ۔ وہ عام طور پر دوسرے لوگوں اور معاشرے کی فلاح و بھبود میں مشغول رہنے ہیں ۔ ان کا رویہ ہمدروانہ ہوتا ہے وہ ہر معاسلے کی تیجے اور موزول تا ویل کرتے ہیں ۔ اس لیے ان میں بعض ایک فنکار کی حیثیت ہے ہوئے کا میاب ہوتے ہیں ۔ وہ ہوے زیرک اور وجدانی کی فیت کے مالک ہوتے ہیں ۔ ان کا لفظ رکاہ ہوا وہ ہوتا ہے ۔ وہ انتہا پند اور وجدانی کیفیت کے مالک ہوتے ہیں ۔ ان کا لفظ رکاہ ہوا وہ ہیں یا اپنے لباس تک کی مورانہ ہیں یا اپنے لباس تک کی ہوتا ہے ۔ وہ انتہا پند ہوتے ہیں یا اپنے لباس تک کی ہواہ ہیں یا آپ لباس تک کی ہو وہ ہیں کی جز کیات تک پر توجہ و سے ہیں یا اپنے لباس تک کی ہو وہ ہیں کر دو اختیار کی میں اپنے سے اس کی جز کیات تک پر توجہ و سے ہیں یا اپنے لباس تک کی ہو وہ ہیں کر تے ۔

ان میں ہے اکثر کی روز مرہ کی زندگی بے قاعدہ ہوتی ہے۔ وہ بڑنے جذباتی اور منفرد کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ بے شار باتوں میں دلچیسی لیتے ہیں۔ان کا گھریلیوم پیند اور از دواجی مرتبہ بار بار تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ان میں بعض اپنی خلوت بیندی کی حر کشف اور پراسرار رو حالی قوتو ل کاحسول کی پیشتر کشف اور پراسرار رو حالی قوتو ل کاحسول کی پیشتر کشف کا جرولات اینے بہمن بھائیول سے بیات ملق رہتے ہیں۔

آپ پرداننج ہوگیا ہوگا کہ متنذ کرہ بالاطریقہ سے اپنا میسو ( زندگی کا عدد ) نکال کراور اس عدد کی خوبیال اور فقائص ہرتہ ھکرآ ہے اپنی جیلت اور فطرت سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔

آپ اگر زیادہ تفصیلات کے خواہشند ہیں تو اس کے لیے میسو کا ایک اور طریقہ بتایا جاتا ہے۔ آپ نے میسو کا ایک اور طریقہ بتایا جاتا ہے۔ آپ نے میسو (زندگی کے عدد) میں اپنی تاریخ بیدائش کے مفردعدد کو جمع کریں۔ حاصل جمع میں جومفردعدد آئے اس کی خوبیاں اور نقائص معلوم کریں۔ اس طرح آپ کے باصل جمعی میں جومفردعدد) ہوجائیں گے۔ اور آپ اپنی جبلت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرلیں گے۔

مہینہ یا درہے کہ جواشخاص کسی مہینے کی 9۔ ۱۸ یا ۱۲ تاریخ کو پیدا ہوئے ہوں وہ اس طریقے پڑھل نہ کریں۔ ان کے لیے ایک میسو ( زندگی کا عدد ) کافی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنی تاریخ پیدائش کے مفر دعد د (9) کو پہلے میسو میں جمع کریں گے تو حاصل جمع وہی آئے گاجو پہلے میسو میں جمع کریں گے تو حاصل جمع وہی آئے گاجو پہلے میسوکا آیا تھا۔ مثلا جلال انورگی تاریخ پیدائش 9 نومبر ۱۹۱۷ء ہے۔ پہلے طریقے کے مطابق اس کا میسویوں معلوم کریں گے۔

سال ۱۹۲۷ء = ۱+۹+۹+ = ۳۳ = ۵ تاریخ پیدائش ۹ = ۹ میدانش کاری با ۱ = ۱+۱ = ۲

مهيينه(نومبر) اا = ا+ا = ۲

r=1=1 = ۲+۹ = r=1

 $\frac{du}{dt} = \frac{\pi - \pi}{2} \frac{du}{dt} + \frac{\pi - \pi}{2} \frac{du}{dt} = \frac{2}{2}$ 

اب اگراس میسو(ے) میں دوسرے طریقے کے مطابق تاریخ پیدائش کاعدولیعن ۹ پھر جمع کریں تو حاصل جمع ۱۱ (مفردعدوے) ہی آئے گا۔

..... شتن اور مغربی ممالک کے منجم اس بات پر متنق بیل کہ کسی شخص کی

میں سے اور ہرار اور و طانی تو توں کا حصول کی جائے ہے۔ کیکن تھے۔ کا حال بڑانے سے لئے اس کی تاریخ پیدائش بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ کیکن حالی بڑانے سے لئے اس کی تاریخ پیدائش کی اہمیت علم نجوم ہے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس کی بنیاد حالی علم الاعداد میں تاریخ پیدائش کی اہمیت علم نجوم ہے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس کی بنیاد تاریخ پیدائش پر ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ ایک شخص کے کردار کا انٹر زندگی بھر اس پر دہنا ہے اور کسی شخص کے کردار کا انٹر زندگی بھر اس پر دہنا ہے اور کسی شخص کے کردار کا انٹر زندگی بھر اس پر دہنا ہے اور کسی شخص کے کردار کا انٹر زندگی بھر اس پر دہنا ہے۔ اور کسی شخص کے کردار کا انٹر زندگی بھر اس پر دہنا ہے۔ اور کسی شخص کے کردار کا انٹر زندگی بھر اس پر دہنا ہے۔ اور کسی شخص کے کردار کا انٹر زندگی بھر اس کے داکھ دہنا ہے۔

ر مل میں مہینے کی کم ہے اکتیس تاریخ کی خصوصیات دی جاتی ہیں۔ آب ابنی تاریخ پیدائش سے عدد کی خصوصیات کواپنے میسو (زندگی سے عدد) کی خصوصیات سے ساتھ ملاکر پیرائش سے عدد کی خصوصیات کواپنے میسو (زندگی سے عدد) کی خصوصیات سے ساتھ ملاکر ریمصیں ۔ آپ کو پینہ چل جائے گا کہ آپ کی آئندہ زندگی کیسی گزرے گیا۔

سیم : جولوگ سی مہینے کی کیم ناریخ کو بیدا ہوں ، ان کی قوت ارادی بڑی مضبوط ہوتی ہے اور وہ خود مخار ہوتے ہیں۔ بڑے باعمل ہوتے ہیں لیکن بعش باتوں میں تصور کی دنیا میں رہتے ہیں وہ محاملات کو خیالات کی رومیں بہد کرنیں بلکہ معقولیت سے سنجا لئے ہیں وہ ہر کام کرنے سی وہ محاملات کو خیالات کی رومیں بہد کرنیں بلکہ معقولیت سے سنجا لئے ہیں وہ ہر کام کرنے سیم خال ہوتے ہیں گئی ان کا اثمانیاتی خارجی طور پر ظاہر نہیں ہوتا وہ عام طور پر ایجادات اور تی تا ہوتے ہیں اور ان میں تخلیقی قوت ہوتی ہے۔ وہ ضدی میں اور مرض کے مالک ہوتے ہیں۔

ریں اور اور کا سے مینے کی ۳ تاریخ کو پیدا ہوں۔ وہ مضطرب اور نظی مزائے ہوتے ہیں۔

ار چواؤگ کسی مینے کی ۳ تاریخ کو پیدا ہوں۔ وہ مضطرب اور نظی مزائے ہوتے ہیں۔

بڑے ملنسار ہوتے ہیں۔ ان کے احباب آئیس مجبوب رکھتے ہیں۔ بڑے ہمدرو ہوتے ہیں۔

اور ظلم وجور اور غم کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کے جذبات واحساسات نثر یفانہ ہوتے ہیں۔ وہ

شاعر ، موسیقار وغیرہ بننے کے اہل ہوتے ہیں۔

س جولوگ کمی مہینے کی اتاریخ کو بیدا ہوں وہ پڑے زندہ دل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سسی مذہ کی کام میں معینے کی اتاریخ کو بیدا ہوں وہ بین ہوہ اسی منہ کی کام میں مصروف و کھائی دیتے ہیں اور مختلف منٹم کی ہاتوں میں دلچینی لیتے ہیں۔ وہ اسے خیالات کو بیکا کی تبدیل کروہتے ہیں۔ ان کا تحفیل بلند ہوتا ہے۔ بڑے ملنسار ہوتے ہیں۔ ان کا تحدہ اٹھاتے ہیں۔ لوگ اکثر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لوگ اکثر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لوگ اکثر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ گفتگو کرنے سے بازی اجر ہوتے ہیں۔

### و اور پر امر ادر و حالی تو تول کا تصول که الحقاق کا تول کا تصول که الحقاق کا تول کا تصول که الحقاق کا تول ک

۳۔جولوگ کسی مہینے گی جا ناریخ کو بیدا ہوں ،ان میں سے اکثر ٹابت قدم اور باسلیقہ ہوئے ہیں۔ قدامت پیند ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے گھر اور خاندان سے محبت ہوتی ہے لیکن وہ زندگی یا کم تندمزان ہوتے ہیں ان میں ایک بری عادت بیہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی عادات کو دونر دگی یا کم تندمزان ہوتے ہیں ان میں ایک بری عادت سے ہوتی ہے کہ وہ اپنی عادات کو دوسروں پر تھونسے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساراسال محنت سے کام کرتے ہیں اور اپنی زندگی مستی کا بلی میں نہیں گزارتے۔

۵۔ جونوگ کسی مبینے کی ۵ تاریخ کو پیدا ہوں۔ان کی خصوصیات پہندیدہ ہوتی ہیں۔
دہ ذرا آلمون مزاج ہوتے ہیں اور برکار بیٹھنا پہندئیں کرتے۔ جب وہ اپنی پہند کا کام کریں تو
ضرورت سے زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ اکثر ملنسار ہوستے ہیں۔ چونکہ لوگوں کے ساتھ
تعلقات بڑھانے کے تابل ہوتے ہیں۔اس لیے بیشتر لوگ ان کے دوست بن جاتے
ہیں۔اس تاری کی حدید ہونے والے مردوں کوجورتوں کے ہاتھوں اکثر تکلیف کا سامنا کرنا
ہیں۔اس تاری کی حدید ہونے والے مردوں کوجورتوں کے ہاتھوں اکثر تکلیف کا سامنا کرنا

۲۔ جواؤگ کئی مہینے کی ۲ تاریخ کو پیدا ہوں ، وہ دیکھنے میں بڑے علیم الطبع معلوم
ہوتے ہیں لیکن دراصل بڑے مضبوط کردار کے ما لک ہوتے ہیں۔ یڑے فرمہ دار ہوتے
ہیں۔ معاشرے کے چھوٹے سے دائرے میں رہتے ہیں لیکن این کی دوستیاں بڑی پرخلوص
ہوتی ہیں۔ اپنے خاندان سے گہراتعلق رکھتے ہیں۔ جذباتی ہوتے ہیں لیکن جذبات پرقابو
رکھتے ہیں۔ غصے میں بھی بھارا تے ہیں لیکن جب آتے ہیں تو اسے بھیڈا کرنامشکل ہوجا تا
ہے۔ ان میں لوگوں کو اپنی طرف ماکل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور لوگ ان کی عرب
کرتے ہیں مالی لحاظ سے جوش قسمت ہوتے ہیں۔ بچوں سے بیار کرتے ہیں لیکن خودا بی اولا دہے انہیں مسرت جاصل نہیں ہوتی۔

ے۔جولوگ مہینے کی ساتاری کو پیدا ہوں۔ ان کی شخصیت بڑی مضبوط اور و مائع بڑا تیز ہوتا ہے۔ ہر یات کو شخصی پرتو لئے ہیں اور اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں۔ شدی ہوتے ہیں اور اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں۔ شدی ہوتے ہیں اور دوسروں کی رائے کی پرواہ تہیں کرتے جذباتی ہوتے ہیں لیکن روپے بیسے کے ہیں اور دوسروں کی رائے کی پرواہ تہیں کرتے جذباتی ہوتے ہیں لیکن روپے بیسے کے

مر کشف اور پراسرادرو ومالی قرقوں کا مسول کی انگری کا مسول کی انگری کا مسول کی انگری کا مسول کی انگری کا مسول ک

معاملات میں بڑے ہوشیار ہوئے ہیں وہ سفر کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ بے برداہ ہوتے ہیں اور مادی مما تکٹ کی برداہ بیں کرتے۔

۸۔ جولوگ کی مہینے کی ۸ تاریخ کو پیدا ہوں ان کا رجمان مادی سے زیادہ روحانی معاملات کی طرف ہوتا ہے فوہ تابت قدم ہوتے ہیں اوران میں اپنے ارادوں کو پایہ بھیل معاملات کی طرف ہوتا ہے فوہ تابت قدم ہوتے ہیں اوران میں اپنے ارادوں کو پایہ بھیل تک پہنچانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ کفایت شعاری اور پ پیسے کے انتظام میں ماہر ہوتے ہیں اس لیے ان میں سے بیشتر مالی کا میالی حاسل کرتے ہیں۔ ان میں کمی چیز کو تخلیق کرنے اور لوگوں اور گھر والوں کو کرنے اور لوگوں اور گھر والوں کو جو رکرتے ہیں، ان کی روزمرہ لی جو رکرتے ہیں کہ ان کی بات مائی جائے۔ انفر اویت بسند ہوتے ہیں، ان کی روزمرہ لی زندگی کے متعلق لوگ غلط ہی میں مبتلا ہوجاتے ہیں ۔ ان کا کردار مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو تنہا محسوں کرتے ہیں لیکن وہ اس ظاہر تیس کرتے وہ کمز وروں اور مظلوموں کی جایت کرتے ہیں اوران سے ہمرردانہ سلوک روار کھتے ہیں۔

9 ۔ جولوگ کسی مہینے کی 9 تاریخ کو بیدا ہوں۔ وہ جذباتی لیکن مضبوط قوت اراوی کے مالک ہوتے ہیں۔ بعض بڑے میزان ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود مختار اور مضبوط عزم کے مالک ہوتے ہیں۔ بعض دوروں برحکم چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض دفعہ بے احتیاطی مالک ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں ان میں سے اکثر اس قابل نہیں ہوتے کہ اپنے والدین ، بھائیوں، بہنوں اورد گررشتے داروں کے ساتھ جھگڑ امول لینے سے نی سیکس۔

۱۰۔ جولوگ کی مہینے کی ۱۰ تاریخ کو پیدا ہوں ان کا دل پرمسرت اور توت ارادی
مضبوط ہوتی ہے۔ اکثریت کی صحت بڑی عمرہ ہوتی ہے ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ
وہ ردحانی جسمانی بھاری اور عاد ضے سے جلاصحت یا ہا ہوجاتے ہیں۔ بیشتر ایسے ہوتے
ہیں جن میں تخلیقی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں لیکن دوسرے ان کی
مدنہیں کرتے۔ گولوگ ان سے مہر پانی سے پیش آتے ہیں لیکن خودا ہے رشتے داروں کے
معاطے ہیں صورت حال برعکس ہوتی ہے۔

ہیں۔ بڑے پریشان رہتے ہیں اور روحانی کمزوری کی وجہ سے آسانی سے جوش میں آجاتے ہیں۔ اکثر از حد جذیاتی ہوجاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر مغموم ہوجاتے ہیں جس کا متجہ یہ ہوتا ہے کہ بدول ہوجاتے ہیں اور چھوٹی سے متعلق اپنی خواہشات اور اسیدون کو تتجہ یہ ہوتا ہے کہ بدول ہوجاتے ہیں اور ستفہل کے متعلق اپنی خواہشات اور اسیدون کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جائے کہ اپنی ان کمزور یوں پر قابو پانے اور اپنی شخصیت کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔

11\_ جولوگ کسی مہینے کہ ۱۱ تاریخ کو پہیا ہوں۔ وہ بائمل ہوتے ہیں۔ ان کا دماغ متوازن ہوتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات اصولی طور پر ہموار اور ہم آئنگ رہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی وہ وہمی ہوتے ہیں اور اپنی اس بے اصولی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ برسی جلدی معمولی ہی معمولی بات معلوم کر لیتے ہیں۔ عام طور پر ان کے خیالات بلند ہوتے ہیں اور اکثر میں فنکار اند صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں بعض بڑے استھے مقرر ہوتے ہیں اور اکثر میں فنکار اند صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں بعض بڑے استھے مقرر ہوتے ہیں۔

سا۔ جولوگ کمی مہینے کی ۱۳ تاریخ کو پیدا ہوں وہ سطی لحاظ سے علیم الطبع لگتے ہیں۔
لکین دراصل ضدی ہوتے ہیں۔ ہمدر دہوتے ہیں ان تک رسائی مشکل ہوتی ہے۔ ہر لحاظ
سے وفادار ہوتے ہیں۔ وہ اپنا مافی اضمیر مشکل سے ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی سب سے
بری خصوصیت رہے کہ دہ الوائی جھکڑے سے دور ہما گتے ہیں۔

سا۔ جولوگ کی مہینے کی ساتار تے کو بیدا ہوں وہ بڑے گئی اور جفائش ہوتے ہیں۔
گفتگو اور کوئی کام کرتے وقت ان کا روبیہ شبت ہوتا ہے۔ بعض دلائل کے طالب ہوتے ہیں۔ بعض قمار بازی اوراسی شم کے دیگر کھیلوں کے شیدا ہوتے ہیں۔ صورت شکل سے مغموم و کھائی ویتے ہیں کی در حقیقت بڑے مسرور ہوتے ہیں۔ کسی قدر قدامت پہند ہوتے ہیں، گوعام طور برانو کھاور انقلائی خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ بر فکر ہوتے ہیں۔ بر فکر ہوتے ہیں۔ کا اظہار کرتے ہیں۔ بر فکر ہوتے ہیں۔ کشی خاندان سے بیاد کرتے ہیں۔ بر فکر ہوتے ہیں۔ کشی اندان سے بیاد کرتے ہیں کی دندگی میں بڑے نشیب و فراز آتے ہیں۔ بھی دولت مند ہو

ہ کھنے اور پر اسران در طافی تو تو آن کا حسول کی ہے۔ جاتے ہیں اور کبھی بدیختی کا سمامنا کرتے ہیں۔

10- جولوگ کسی مہینے کی 10 تاریخ کو بیدا ہوں، وہ بظاہر بڑے حکیم الطبع نظر آتے ہیں۔ لیس کین حقیقت میں کرفتم کے ہوتے ہیں، گوزندہ دل اور پر تکلف دکھائی و پینے ہیں لیکن بہاطمن مغموم ہوتے ہیں اوران کی زندگی میں مایوی کا مخصر ہوتا ہے۔ پھر بھی وہ ہمدر دہ مشفق اور فیاض ہوتے ہیں۔ وہ حریص نہیں ہوتے اور ملغسار ہوتے ہیں لیکن آگر وہ کسی سے قطع تعلق کرلیس تو پھران کی بحالی کا سوال بید انہیں ہوتا۔ کیوتکہ ان کا عنا و بڑا گہرا ہوتا ہے۔ ان کی قسمت میں دوسرے کے لیے قربانی و بنا لکھا ہوتا ہے۔

۱۱- جولوگ کسی مہینے کی ۱۱ تاریخ کو پیدا ہوں ، ان میں گوئی نمایاں خصوصیت نہیں ہوتی ۔ وہ دیکھنے میں بڑے پرسکون معلوم ہوتے ہیں لیکن دراصل ان کے اندرہلی مجی رہتی ہے اور وہ بڑے تک مزاج ہوتے ہیں ۔ عام طور پر وہ اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کرتے اور فیصلے دیرے کرتے ہیں۔ انہیں اس بات سے نفرت ہے کہ دوسرے ان کے معاملات میں دخل اندازی کریں۔ وہ کسی کام میں پہل نہیں کرتے ۔ اور درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ اسے بڑی محیت سے بیش آئے ہیں۔

کا۔ جولوگ کسی مہینے کی کا تاریخ کو بیدا ہوں وہ زبردست انفرادیت پہند ہوتے ہیں۔ ان میں تھوڑا ساتکون موجود ہوتا ہیں لیکن ظاہری وجاہت سے خود پہند معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں تھوڑا ساتکون موجود ہوتا ہے لیکن بڑے زیرک اور چالاک ہوتے ہیں جہال تک جذبات کا تعلق ہے وہ مقابلۂ بڑے پرسکون ہوتے ہیں۔ بھی تو وہ کسی کا قصور معاف کر دینے میں بڑے فراخ دل ہوتے ہیں لیکن بھی بخت منگلہ کی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وسیع علم کے حصول کے شیدا ہوتے ہیں اور تفتیق کا مول ہوتے ہیں اور تفتیق کا مول ہیں ایکن افتدار کے تعدا ہوتے ہیں۔ عام طور پر قدامت پہند ہوتے ہیں۔ لیکن افتدار کے تعدل ہوتے ہیں۔ عام طور پر قدامت پہند ہوتے ہیں۔ لیکن افتدار کے تعدل ہوتے ہیں۔ عام طور پر قدامت پہند ہوتے ہیں۔ لیکن افتدار کے تعدل ہوتے ہیں۔ اور تو ہیں بڑے ہیں ہوتے ہیں۔ اس بھو کے ہوتے ہیں۔ ایکن افتدار کے تعدل ہوتے ہیں۔ اور تے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں۔ اور تے ہیں۔ اور تے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں۔ اور تے ہیں۔ اور تے ہیں بڑے ہیں ہوتے ہیں۔

۱۸۔ جولوگ کسی مینے کی ۱۸ تاریخ کو پیدا ہوں وہ علم دوست ہوتے ہیں اوراملاک کا بڑا اچھا انتظام کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ ذرا جذباتی ہوتے ہیں کیکن مغلوب ہونا نمیں جانے۔ بحث کرنا پیند کرتے ہیں۔ نیس تعرف تو دوسروں کے جھگڑوں میں بڑی خوش سے حصہ جانے۔ بحث کرنا پیند کرتے ہیں۔ بعض تو دوسروں کے جھگڑوں میں بڑی خوش سے حصہ

مر کنندار برار اور وی قوتوں کا صول کی ایک بیات کی ایک میں ہے۔ لیتے ہیں۔اپنے معاملات کو بروی المجین طرح قابو میں رکھتے ہیں۔ چونکہ خود مختار ہوتے ہیں

اس لیے دوسروں کی تنہیبہ کولیسند ہیں کرتے۔

الا جوائوگ کسی مہینے کی الا تاریخ کو پیدا ہوں، وہ بڑے ذیدہ دل ہوتے ہیں۔ان میں لوگوں کو آسانی سے دوست بنانے کی الجیت ہوتی ہے۔ دہ بڑے خود دارلیکن ساتھ ہی بڑے شکی ہوتے ہیں وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا پسند کرتے ہیں۔عام طور پر بڑی اچھی م مختلک کرتے ہیں۔ان میں ہے اکثر اپنا کار دبار تبدیل کرتے رہتے ہیں۔

۳۲ ۔ جولوگ کسی مہینے کی ۱۲۳ تاریخ کو پیدا ہوں۔ وہ بڑے یا وفا ہوتے ہیں اور لوگول کی خدمت کرتے ہیں ۔ بعض تنہا کی بہند ہوتے ہیں۔ان کا حلقہ احباب محدود ہوتا ہے اسی لئے ان سے قابل اعتماد دوستوں کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے۔قدامت بہند ہوتے ہیں اور جلند مغموم ہوجاتے ہیں۔ وہ تنازعات کی برواہ تیں کرتے۔

۲۳ ۔ جولوگ کسی مہینے کی ۲۳ تاریخ کو پیدا ہوں وہ عموماً فضول خرج اور کسی قدرشکی

ہوتے ہیں۔ عام طور پر باعمل ہوتے ہیں۔ آزاوی کے گرویدہ اور رسمیات سے تنظر ہوتے ہیں ان کی شبرت اچھی ہوتی ہے اور ان کی معاشر تی زندگی عمدہ ہوتی ہے ان میں اقترار حاصل کرنے کی زبر دست خواہش ہوتی ہے بڑی آسانی سے خوش ہوجائے ہیں وہ اپنا کام اکا لئے کے لئے لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں۔ان کی زندگی پراز واقعات ہوتی ہے بعض مرتبدوہ اینے کام ادھورے چھوڑ دیتے ہیں۔

۱۳۷- جولوگ کسی مہینے کی ۲۳ تاریخ کو پیدا ہوں، وہ بڑے کفتی اور جفائش ہوتے ہیں۔ بڑے ہیں۔ وہ نجی اور سرکاری معاملات کے درمیان فرق کواچیمی طرح محسوں کرتے ہیں۔ بڑے باسلیقہ ہوتے ہیں۔ بڑے باسلیقہ ہوتے ہیں۔ ان کی انا بڑی مضبوط ہوتی ہے بعض باسلیقہ ہوتے ہیں۔ ان کی انا بڑی مضبوط ہوتی ہے بعض اپنی رائے کو دوسرل پرتھو نسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنی خوشیوں اور عموں کوشہرت ویتے ہیں اور بعض اور عموں کوشہرت ویتے ہیں۔ وہ اپنی خوشیوں اور عموں کوشہرت ویتے ہیں۔ وہ اپنی خوشیوں اور عموں کوشہرت ویتے ہیں۔

100 ہوں تے ہیں۔ لیکن بعض مہینے کی 100 تاریخ کو ہیدا ہوں، وہ متلون مزاج اور کمز ور کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ ان مالک ہوتے ہیں۔ ان مالک ہوتے ہیں۔ ان میں تخلیقی قوت ہوتی ہاور وہ بڑے حساس ہوتے ہیں۔ ان میں ایک تیم کا وجدان ہوتا ہے جسے دومرے بڑا پر امرار سمجھتے ہیں۔ ایک طرف تو دہ بڑے جلد باز ہوتے ہیں۔ اس لیے انہیں چاہتے کہ جو حلد باز ہوتے ہیں۔ اس لیے انہیں چاہتے کہ جو کا م بھی کریں ہوچے کرکریں۔

77۔ جولوگ کسی مہینے کی 77 تاریخ کو بہیرا ہوں ، بڑے صاف تقرب اور خوش وضع ہوتے ہیں غم کے عادی ہوتے ہیں اپنے خاندان کے لوگوں کے لئے قدامت برست کیکن دوسروں کے لئے فدامت برست کیکن دوسروں کے لیے فیاض اور آزاد خیال ہوتے ہیں۔ وسعت پسند نہیں ہوتے۔ اپنی ذات کے متعلق بروے نازک طبح ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جوائی میں شادی کر لیتے ہیں اور عشق و محبت کے میدان میں تکلیف اضائے ہیں۔

ے ارجولوگ کسی مہینے کی ہے تاریخ کو پیدا ہوں، وہ خود اعماد ہوتے ہیں اور مثبت کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ آزادی اور اقتدار کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ پڑے جذباتی ہوتے ہیں اس لیےان کے بعض کام مجھ میں نہیں آتے۔ وہ عام طور پرکسی کے مانخت رہ کر کر سند اور پرامرار دو مال و تو ل کا صول کا میں است کو بردی قابلیت سے سنجھاتے ہیں۔ کام کرنا بہند نہیں کرتے ۔ ان میں لعض اپنے معاملات کو بردی قابلیت سے سنجھاتے ہیں۔ ان کے اپنے مخصوص عقا کد ہوتے ہیں۔

۱۸۸ جولوگ کسی مہینے کی ۱۲۸ تاریخ کو پیدا ہوں ، وہ بڑے نثبت اور مضبوط کر دار کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کی قوت ارا دی بڑک مضبوط ہوتی ہے وہ بھی مظلوب نہیں ہوتے ۔ وہ مطمی طور پر بڑے پرسکون نظر آتے ہیں اور اپنی پوشیدہ طاقت طاہر نہیں ہونے دیتے ۔ بعض اور اپنی پوشیدہ طاقت طاہر نہیں ہونے دیتے ۔ بعض اور اپنی پوشیدہ طاقت طاہر نہیں کرتے ۔ وہ اپنے اور اپنی خطبی سے سر دم ہر بھے تاہیں کیونکہ وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے ۔ وہ اپنے کا موں کی تحکیل میں پس وہ پیش نہیں کرتے ۔ وہ اپ

وم جولوگ کسی مہینے کی ۲۹ تاریخ کو پیدا ہوں۔ وہ آزاداور باعمل ہوتے ہیں اور کئی باتوں میں محرک ٹابت ہوتے ہیں۔ اکثر دولت مند ہوتے ہیں اس لیے دوسروں پر تقلم بطلاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں بڑے واقعات رونما ہوتے ہیں اور دوسروں کی مبرد کر کے وہ اکثر مشکلات میں گرفتار ہوجاتے ہیں۔ اس تاریخ کو پیدا ہونے والی خواتین کی زندگی عام طور پر واقعات سے پر ہوتی ہے۔ بعض گھر یلوزندگی میں مغموم رہتی ہیں۔

بس جولوگ کسی مہینے کی ۳۰ تاریخ کو پیدا ہوں۔ان کی شخصیت الی ہوتی ہے کہان پر انگشت نمائی نہیں ہوسکتی۔ وہ ہرے شریف مظلم کیکن قدرے غیر معروف ہوتے ہیں۔ان کی منقی شخصیت پوشیدہ ہوتی ہے۔وہ کی لحاظ سے باعمل کیکن بے چین کی منقی شخصیت پوشیدہ ہوتی ہے۔وہ کئی لحاظ سے باعمل کیکن بے چین ہوتے ہیں۔ وہ مختلف کا موں میں دلچین لیتے ہیں اور جب انہیں مشکلات کا سامنا ہوتو وہ ان پر قابو یا لیتے ہیں۔

اس جولوگ کسی مہینے کی اس تاریخ کو پیدا ہوں۔ وہ اپنے معاملات میں حقیقت پہند ہوتے ہیں ان کی قوت ارادی ہوئی مضبوط ہوتی ہاور وہ معقولیت پہند ہوتے ہیں۔ انہیں اوائل عمر میں ہی جنس لطیف کے ساتھ محبت کرنے کا تجربہ ہوتا ہے۔ وہ دوسروں ہر ہوئے مہر بان ہوتے ہیں۔ اوروں کیلئے ہوئے اچھے ٹابت ہوتے ہیں لیکن رشتے واروں کے لئے معاطے میں اس کے رغمس ہوتے ہیں مفر کے دلداوہ ہوتے ہیں اور کفایت شعار نہیں ہوتے۔ معاطے میں اس کے رغمس ہوتے ہیں مفر کے دلداوہ ہوتے ہیں اور کفایت شعار نہیں ہوتے۔ رئیسال کیسا رہے گا: یہ معلوم ہوچکا ہے کہ جاپانی علم الاعداد کی روسے کی شخص کا بر کنن اور براسرار و دوانی قوق کا حدد ) کس طرح معلوم کیا جا تا ہے اور ان اعداد کی گیسو (بنیادی عدو) اور میسو (زندگی کا عدد) کس طرح معلوم کیا جا تا ہے اور ان اعداد کی خصوصیات ہیں۔ خصوصیات کیا ہیں۔ تاریخ بیدائش کی اہمیت کیا ہوادا تا اس کے دوران کیا واقعات رونما ہوں اگر میمعلوم کرنا ہو کہ موجودہ سال کیسا رہے گا۔ اس کے دوران کیا واقعات رونما ہوں کے ایک شخص کی زندگی بیس کیا تبدیلیاں آئیں گی تو جا پائی علم الاعداد بیس اس کیلئے دوشم کے اعدادے مدد لی جاتی ہے۔ ا

(۱) غیر اختیاری عدد کی بینددان واقعات کی پیشگوئی کرتا ہے جوسال کے دوران غیر اختیاری طور پر رونما ہوئے ہیں اورانسان کے ان اعمال واقعال کی نشا ندای کرتا ہے جو ان واقعات کا بتیجہ ہوتے ہیں۔

(۲)خوراختیاری عدد نه بینددان واقعات کی پیشگوئی کرتا ہے جوسال کے دوران سی مخص کے اپنے اعمال وافعال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔

ر دونوں فتم کے اعداد بھی اسے 9 تک ہی ہوں گے اور ان میں بھی مفرد عدد ہی۔ استعمال ہوگامثلاً اکو انہیں بلکہ ا+۲=۳سمجھا جائے گا۔

پہلے غیرا فتیاری عدد معلوم کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ محدا قبال خان جیسا کہ پہلے ہتایا جاچا ہے۔ او کمبر (۱۲) اور ماہ دسمبر (۱۲) کو ہتایا جاچا ہے۔ او کمبر (۱۲) اور ماہ دسمبر (۱۲) کو ہتایا جاچا ہے۔ او کمبر (۱۲) کو ہمبر (۱۲) کو ہمبر (۱۲) کو ہمبر کے جو گیسو (بنیاوی عدو) معلوم کیا گیا تھا۔ اس کا مفرد عدد ۵ آیا تھا بینی ا+۱+۱+۱=۵ اب اگریہ معلوم کرنا جا ہیں کہ محدا قبال خان کے لیے ۱۹۲۸ء کیسا رہا ہے تو ہمیں اس کا غیر افتیاری عدد معلوم کرنا ہوگا جس کا طریقہ ہیں۔

محما قبال كاكيسو (بنيادي عدد) = ۵

 $A \vdash P \vdash P + P + A = P \land A =$ 

ميزان = اا =امفروعدو

البندامحدا قبال غان کا غیرا تقتیاری عدد ۲ ہے۔ ذیل میں ایک سے 9 تک کے اعداد کی خصوصیات درج کی جائی ہیں۔ ان میں سے 7 گئے کہ خصوصیات دیکھنے سے معلوم ہوجائے گا کہ محداقبال خان کیلے ۱۹۲۸ء کیسارے گا۔ ای طرح ہرسال کے تعلق معلوم کیا جاسکتا ہے۔

كنند اور يرامرادروه في أوقر ل كالصول كالمحال المنظمة المنظمة المنظمة ا۔ ہداییا سال ہے جس میں غیرافتیاری طور پر تبدیلیاں رونما ہوں گی آ ہے کی زندگی ے ہر پہلویں نئے صورت حال پیدا ہوگی۔آب کے گروو پیش کی طبیعی اور مجرواشیاء کوتبدیلیوں كاما منا ہوگا۔اى سال آپ كے سامنے كوئى نئى بات آئے گى جس كا تجربہ آپ كو پہلے بھى نہ ہوا ہوگا۔ آپ برانے دوستوں کو کھو بیٹھیں کے اور نے دوست اور نی معاشر تی دلجسیاں پیدا موں کی آپ جا ہیں بائد جا ہیں بدوا قدارت رہ ماہر کر میں گے اور آپ کوان کے لیے تیارر جنا جائے۔اگرآپ وفترے باہر کام کرتے ہیں تو آپ دفتر میں مختلف فتم کا کام کرنے لگیس کے یا آپ کی تقرری تجارتی مال کے انتظام سے لیے ہوگی۔آپ کی گھریلوزندگی میں بھی تبديلي ہوگی۔بيسال آپ سے ليے 'جدائيوں' 'كاسال ہے۔اس ليے آپ كوخبرداركياجا تا ہے کہ اپنی روز مرہ کی زندگی میں این گروہ پیش رہنے والے لوگوں سے الگ ندر ہیں۔ الديداك الياسال ہے جس ميں يجھلے سال ميں بوت جانے دالے فائ استے لکيس مے۔ عام طور پر ریسال اہم واقعات سے خال ہو گا۔لیکن آب سے گھریس بری '' جدائیاں'' واقع ہوں گی۔ چونکہ ا کے عدد میں ایک خاتون کم حیثیبت انسان اور گھروغیرہ كامفہوم موجود ہے۔ اس ليے ان سے متعلقہ مسائل سال بھر پيدا ہوتے رہیں سے اس سال کی ایک خصوصیت ریمی ہے کہ آپ میں کسی سے شرا کست کا رجمان پیدا ہو گا اور متائج خوشگوار ہوں گے۔اس سال آپ جذیات کی رومیں بہہ جا کیں گے جس کا نتیجہ میہ ہوگا کہ آپ نضول جلد بازی سے کام لے کر فیصلے کریں گے۔اس کیے آپ کو جا ہے کہ کوئی فیصلہ سرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لیا کریں۔اس سال آپ عورتوں سے تعلقات استوار کریں گے۔اگر آپ مرد میں تو اس ہے آپ کی راہ میں مشکلات آ کیں گی۔اس

سال کوئی اہم واقعہ رونمانہیں ہوگا۔ سے اس سال آپ نے معاشرتی تعلقات قائم کریں گے۔ جس کا بتیجہ بیہ ہوگا کہ آپ نے نئے روست بنا ئیں گے اور آپ کی کاروباری سرگرمیوں میں ترقی ہوگی۔ اس سال آپ کو تباد کے ہمز ، ترک وطن جیسے مسائل کا سامنا ہوگا۔ باعمل انسان کو ایسے مواقع نصیب ہوں تھے جواس کی آ مدن میں اضافے کا موجب ہوں تھے۔ آپ کو بڑا چوکٹار ہنا جانبے میں کے اور پاسرار رومانی قوتن کا صول کی گئی ہے۔ اس سال آپ کوفر صت کے ۔اس سال آپ کوفر صت کے ۔اس سال آپ کوفر صت کے اوقات بہت ذریع ہوتا ہیں گئے۔اس سال آپ کوفر صت کے اوقات بہت زیادہ ملیں گئے اس لیجا گاہ رہیں کہا چی فرمہ دار یوں کوفر اموش نہ کریں۔انتہا پہند نہ بنیں کیونکہ کام کی زیادتی آپ کوفقصان بہنچا سکتی ہے۔

۳-اس سال ہر چیز تیدیل ہوگی۔ بیا کی ایسا سال ہے جس بیں آپ کی زندگی میں انقلاب آنے کا اختال ہے۔ آپ کے گھر اور معاشر تی زندگی میں تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ اگر آپ خوشحال ہیں تو آپ اینے تنین خسارے میں پائیں گے۔ اگر آپ جدوجہد میں مصروف ہیں تو کامیا لی آپ فقدم چوے گی۔ چونکہ اس سال آپ کی زندگی میں تبدیلیاں واقع ہوں گی، اس لیے ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار دہیں۔ مثلاً اگر آپ آیک کاروباری انسان ہیں تو آپ کواپی سرگرمیاں کم کرنی پڑیں گی، اس کے برتنس بھی ممکن ہے بچوں، دوستوں کی طرف ہے زندگی ہیں انتظار بیوا ہونے کا امکان ہے۔

۵- اس سال آپ کوکوئی معاشرتی مرتبه حاصل ہوگا۔ یہ سال ظہور واقعات اور "جدائی" کا جدائیوں" کی نشاند ہی کرتا ہے۔ تخواہ وارملاز مین کا تبادلہ ہوگا چونکہ اس سال "جدائی" کا زیادہ امکان ہے۔ اس لیے آپ کی زندگی سے ہراسلوب میں تبدیلی رونما ہوگی ۔ اس بات کا محمی امکان ہے کہ آپ ایپ فرجی نوگوں سے جدا ہو جا تیں۔ اس سال واقعات کھلے بندول رونما ہوں سے دومروں سے جھڑے ہوں سے اورشاید قانونی کارروائیاں بھی ہوں بندول رونما ہوں سے دومروں سے جھڑے ہے ہوں کے اورشاید قانونی کارروائیاں بھی ہوں گی ۔ وہ لوگ جوائیا نداری سے کامرکرنے ہیں اور جن کارویہ مثال ہے لیکن ان کی طرف کوئی توجہ بنیں ویتا۔ اس سال دنیاان کی قدر کرنے میں اور جن کارویہ مثال ہے لیکن ان کی طرف کوئی عشق و بحت میں جتلا ہونے کا بھی امکان ہے۔

۱- اس سال آپ کی زندگی میں زیادہ تبد ملی نہیں ہوگی۔ بیبر است سال ہے۔ اس
کے دوران آپ کسی کام کا آغاز ندکریں شے چونکہ بیسال' ہم آجنگی' اور' ذمہ داری' کا
سال ہے اس لیے آپ کو بڑے ہو جو اٹھانے ہوں گے۔ آپ ایپ خاندان اورا حباب ک
خبر کیری کے لیے اہم ذمہ داری قبول کرنے پرمجبور ہوں گے۔ آپ سارا سال لوگول کا ایک
دوسرے سے تعارف کرا کیں گے اور تناز عات میں والتی کے فرائفن سرانعام دیں گے۔ اگر

میں تکف ادر پراسرار روحال قوتوں کا صول کے بھی انگی کا میاب رہی تو اس کا صلہ آپ کو جلد یا بد پرضر ور ملے گا۔ اس سال آپ کے گھر میں بیماری کا امرکان ہے۔ اس کے خبر دار ہیں اورا گرآپ یا آپ کے گھر کا کوئی رکن بیمار ہوتو چیوٹی ہی جیموٹی ہی جیموٹی بیماری کے باوجودڈ اکٹر ہے مشورہ ضرور لیں۔

ے۔ یہ ایک ایسا سال ہے جس میں آپ کی دولت میں اتار پڑھاؤ کا امکان ہوگا۔
اس لیے خبردار ہیں۔ آپ کی دولت میں خاص اضافہ نیس ہوگا۔ آپ کو بڑی مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ جدو جہد کریں تو سال کے نصف آخر میں آپ کو بہترین مواقع نصیب ہول گا۔ اور یہ غیر متوقع ہول گے۔ اس سال پرانے مسائل دوبارہ سرافھا کیں گے یا آپ ایپ پرانے دوستوں سے لیس کے بہت کی با تیں جمن کا تعلق آپ کی ہوئی یا آگتوں سے ہوگا۔ دونما ہول گی۔ آپ کو غیر متوقع مالی فائدہ ہنے گا۔

۸۔ اس سال آپ کواملاک دغیرہ کے مسائل کا سامنا ہوگا۔ بہت سے کار آ مدمواتع بیدا ہوں گے۔ فاص طور پر کاروباری لوگوں کو بڑے بڑے کام اور مبسر آئیں گے اس سال افسروں سے نے تعلقات قائم ہوں گے اور آپ کواعتاد ہیں لے لیس گے۔ آپ کا مستقبل شاندار ہوگائیکن اس سال آپ اپنی ذھے داریاں وسیح نے کریں۔ کو بیسال آپ کے لئے بڑا خوش قسمت ہے لیکن اس کا بی مطلب نہیں کہ آپ کا اللہ ہو جا کیں۔ اس سال ہیسر آنے والے مواقع سے بورابورا فائدہ حاصل کریں۔

9 \_ چونکہ بیرسال''خاتمہ'' پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے وہ تمام مسائل جن کا تعلق خارج ہے ہے۔ کہ اس سال آپ اپ معاملات خارج ہے ہے۔ کہ گا۔ اس سال آپ اپ معاملات کا انتظام کریں اور جنتے بھی کام باتی جیں ان کو پایہ جیل تک پہنچا ہیں۔ اس معال آپ کو مال فائدہ نہ ہوگا کی روحانی طور پر یہ مفیدر ہے گا اور عوالی معاملات میں کامیانی ہوگا۔ اس سال کے دوران آپ کے خاندان کے رکن اور دشتے دار یہت کی مشکلات سے دوچار ہوں گا۔ اس کے یہ ان آپ کے لئے غمول کا سال ہوگا۔

خود اختیاری عدد: غیراختیاری عدد نکالنے کا ظریقہ اور اسے 9 تک سے غیر اختیاری اعداد کے خواص آپ معلوم کر تھے ہیں۔اب اختیاری عدد نکالنے اور اسے 9 تک

#### چر کشف اور برا سرار روحانی تو توں کا حسول کی گھوگ ( ۲۶۲ ) تا کے خودا ختیاری اعداد کے خواص بتائے جاتے ہیں۔

محمراتبال خان کا غیرافتیاری عدد ۹ تھا۔ اس کی تاریخ پیدائش ۱۱ (۱+ آ=۲) تھی۔ اب
تاریخ پیدائش کے مفرد عدد ۲ کواس کے غیرافتیاری عدد میں جنع کردیں بیجن ۲+۱=۴ ہے مفرد
عدد ۴ محمد اقبال خان کا ۱۹۶۸ کے لئے خود اختیاری عدد ہوگا۔ اب آب ا ہے ۹ تک خود
اختیاری اعداد کے خواص دیکے کرمعلوم کریں کہ تحمد اقبال خان کے لئے ۱۹۲۸ کیمار ہے گا۔
اس سال آپ نئی تم کا کا م شروع کریں گے یا آپ کمی نئی فرم میں شریک ہوں گے۔
سکول میں داخلہ۔ شادی ، بئی ممارت کی تعمیر ، نبادلہ ، سفر ، بیساری با تین آپ کی نئی زندگ
تبدیل کریں گی۔ اس سال آپ پرانے لوگوں سے الگ ہوں گے اور سے لوگوں سے ملیس
سکول میں داخلہ۔ شادی ، بئی ممارت کی تعمیر ، نبادلہ ، سفر ، بیساری با تین آپ کی نئی زندگ
سکول میں داخلہ۔ شادی ، بئی ممارت کی تعمیر ، نبادلہ ، سفر ، بیساری با تین آپ کی نئی زندگ

ال سال آپ تن تنہا شافہ ونا در بی کام کریں گے۔ بلکہ لوگوں کی شرکت میں کام کریں گے۔ اس لئے آپ کومشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ سال میں کسی کی شراکت میں کام کریں جہاں تک جذبات کا تعلق ہے۔ آپ بڑے ہوشیار ثابت ہوں گے۔ سال کے آغاز میں دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات انہا پہندانہ ہوں گے۔ یا تو آپ ان کے اور قریب ہوجا کیں گے۔ یا تو آپ ان کے اور قریب ہوجا کیں گے۔ یا ان سے تعلقات کی مرمنقطع کرلیں گے۔

آپ کے لئے یہ سال بڑا پائیدار ہوگا۔ اس کے دوران آپ کی دولت میں نہ اضافہ ہوگانہ کی آپ کو چاہیے کہ اپنی سابقہ حیثیت کو بحال رکھنے کے لئے قد است پیندرویہ اختیار کریں۔ چوٹکہ اخراجات بڑھ جانے کا حقال ہے اس لیے فضول خرجی سے اجتناب کریں۔ اس سال آپ کو بڑا مختاط رہنا جاہیے۔ آپ کے افکاروا عمال میں تغیر واقع ہونے کا احقال ہے۔ آپ مشکلات اور مصائب سے ہریشان ہوں گے۔ اس سال ملازمت سے احقال ہے۔ آپ مشکلات اور مصائب سے ہریشان ہوں گے۔ اس سال ملازمت سے برطرفی ، کاروبار شی نقصان یا بیاری کا امکان ہے۔ آپ کے بہت سے کام خوش اسلو بی سے برطرفی ، کاروبار شی نقصان یا بیاری کا امکان ہے۔ آپ کے بہت سے کام خوش اسلو بی سے مرجوبی سے اس کے آپ کو ایک آیک قدم سوج سمجھ کر اٹھانا چاہیے خصوصا صحت کے مربی ۔ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہربات میں مختاط رہنا چاہیے خصوصا صحت کے بریس ۔ آپ کو اور آپ اس کے گھر والوں کو ہربات میں حقور پر تمام معاملات کوسنوار نے کی بارے میں۔ بہتر ہواگر آپ اس سال کے دوران ذاتی طور پر تمام معاملات کوسنوار نے کی بارے میں۔ بہتر ہواگر آپ اس سال کے دوران ذاتی طور پر تمام معاملات کوسنوار نے کی بارے میں۔

### در کشند اور پراسرار رومانی قرقن کاهمول که هندان کاهمول که کاهندان کامندان کاهندان کاهندان کاهندان کاهندان کاهندان کاهندان کاهندان کاهندان کامندان کام

بیسال ایبا ہے جس کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ چھلا تک لگانے سے پہلے سوچ سمجھ لو۔ ہرکام کرنے سے پہلے اس کے عقاف امکانا بت برغور کریں ۔ اس سال سفر، تباد لے اور مکان گی تبدیل کا امکان ہے۔ اس سال آپ بہت سے لوگوں سے تعلقات قائم کرلیں گے۔ آپ سال کے دوران تناز عات اور بحث مباحثوں سے اجتناب کریں۔ یہ آپ سے لیے مصرفا بت ہوں گے۔

اس سال آپ بیاری ہے نیجے کی کوشش کریں۔ اپن صحت کی حفاظت کریں۔ اس سال آپ دوسروں کے لیے ٹالٹی کے فرائض سرانجام دیں گے۔ آپ اینا بیشتر وقت گھر والوں کے ساتھ گزاریں کے اور اس ہے محفوظ ہوں گے۔ اس سال زوجین کے درمیان محبت بڑھے گی۔ اور غیر شادی شدہ لوگ جنس لطیف سے تعلقات بڑھا کیں گے۔ اس سال محبت بڑھا کیں گے۔ اس سال کی سال آپ کی ہے متعلق ضرور سوچیں۔ اس طرح آپ کی ہے متعلق صرور سوچیں۔ اس طرح آپ کی ہے متعلق صرور سوچیں۔ اس طرح آپ کی ہے متعلق صرور سوچیں۔ اس طرح آپ کی ہے متعلق سے بنانے ہیں کامیاب ہوں گے۔

اس سال آب اپناائر ورسوخ استعال کرنے ہے اجتناب کریں۔ اس سال آب اپنی توجہ ماضی کے کارنا موں پر مرکوز رکھیں اور اپنی سرگرمیوں کا از سرنو جائز دلیں۔ مختصر ہے کہ اس سال آپ آرام کریں اپنی وہنی اور مالی سطح کو بلند کرنے کی کوشش کریں۔ ہر معالم میں صابر رہیں اور مناسب موقعے کا انتظار کریں۔ اس سال کے آخری سا/ اجھے میں بہترین مواقع تعیب ہوں گے اور خوش تعیم میسر ہوگی۔ لیکن آپ کومبر اور خودا عمادی سے کام لینا مواقع تعیب ہوں گے اور خوش تعیم میسر ہوگی۔ لیکن آپ کومبر اور خودا عمادی سے کام لینا مواقع تعیب ہوں گے اور خوش تعیم میسر ہوگی۔ لیکن آپ کومبر اور خودا تا ہوگا ہے کا مراحت اس جہان سے مواقع تعیب ہوں گے۔

بیرمال آپ کے لئے حیرت انگیز ٹابت ہوگا۔ اس لئے آپ ہرکام میں مثبت رویہ افقیار کریں۔ اگر آپ کاروباری انسان ہیں تو ایٹا اثر ورسوخ بڑھا کیں۔ تخواہ دار ملازم ہیں تو آپ کی تخواہ بڑھے گی۔ اور ترقی حاصل ہوگی۔ اس سال آپ کوعزت حاصل ہوگی۔ اس لیے جومواقع آپ کونصیب ہوں ان سے بورا پورا فائد دا نھا تیں۔ اگر آپ تن آسانی سے

منز کنف اور پراسرار روحانی تو تو ں کا حسول کئا ہے۔ کام لیس کے تو آپ خوش متی اور دولت ہے محروم رہ جا کیس کے۔

آب کی زندگی میں اس سال تبدیلیاں واقع ہوں گی اور آب ہڑے مستعد ہوں گے۔
یونکہ 9 کاعد وآخری مفرد عدد ہے اس لیے جہاں تک دولت کا تعلق ہے آپ کا خرچ آبدنی
سے بڑھ جائے گا۔ آپ بڑے ہے آرام ہوں کے اور بار بار ہوں گے۔ اس بات کا بھی
امکان ہے کہ دوسروں کے ساتھ آپ کا جھگڑ اہو۔ اس لین کا طریبیں۔

اگرآپ غیراطتیاری اورخوداختیاری اعداد کی خصوصیات کو سیجا کرنے دیکھیں تو آپ پراس سال میں چیش آنے والے واقعات کی مزید وضاحت ہوجائے گی۔

الہم ترین سال: (۱) خوداختیاری اورغیراختیاری اعداد والے سال جن میں اہم تبدیلیاں رونماہوتی ہیں۔وہ ہیں جن کے اوپر چھوٹا ساگول دائر وہنا ہے۔

#### 4 1243 7 771

(ب) جن کاخوداختیاری مفردعدد کے ہے اس مخص کی تسمت کاعرون سال کے آخری نصف جصے میں ہوگا۔ جس کاخود اختیاری عدد ۸ ہوگا۔ وہ ساراسال خوش متی کا حال ہوگا جس کاخوداختیاری عدد ۹ ہوگااس کا پہلانصف دور بہترین ہوگا۔

جن سالوں میں کسی شخص کی قسمت کی سطح پست ہوتی ہے وہ سال ہوتے ہیں جن کے خون سے دہ سال ہوتے ہیں جن کے خون کے

فوساہی تکا گی کے ایجاد کردہ جاپائی علم الاعداد کی روسے آپ کو اپنا بنیادی عدد (کینسو) ژندگی کے عدد (میسو) غیراضیاری عدداورخوداختیاری عددمعلوم کرنے کاطریقہ بتادیا گیا ہے اوران اعداد کی خصوصیات بھی بیان کردی گئی ہیں۔علاوہ ازیں تاریخ بیدائش کے اعداداوران کی تشریخ بیان کردی گئی ہیں۔علاوہ ازیں تاریخ بیدائش کے اعداداوران کی تشریخ بیان کردی گئی ہے۔ یہ بھی بتادیا گیا ہے کہ موجودہ سال کیسار ہے گا اور زندگی کا اہم ترین سال کون ساہوگا۔ای علم کی روسے یہ بھی معلوم کیا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ہم مہینداور ہردن کس طرح گزرے گا۔(۲۵)

#### م کنن اور پرامرادروطال أو تو ل کاهول که ای ای کان اور پرامرادروطال أو تو ل کاهول که ای کان کان کان کان کان کان

# کیا اعداد انسانی زندگی برا شرا نداز ہوتے ہیں؟ ابن تاریخ پیدائش کے مطابق ابناعد دمعلوم کریں پھراس عدد کے خواص دیکھیں ماس سوال کا جواب ل جائے گا۔ مؤلف: کا مضمون نگارے منفق ہونا ضروری ہیں

کاؤنٹ کیروکا نام کسی تعارف کامخاج نہیں۔ وہ مصرحاضر کاعظیم الثان مجم، دست شاس اور ماہر علم الاعداد تھا۔ ایک مرتبہ لندن کے ایک امیر کبیر شخص نے اسے بلا کر کہا: ''مسٹر کیرومیراایک معزز دوست آپ کواپنا ہاتھ دکھانا چاہتا ہے گر شرط یہ ہے کہ آپ محض ہاتھ دکھانا چاہتا ہے گر شرط یہ ہے کہ آپ محض ہاتھ دکھنے پراکتھا کریں اس کی شکل دشاہت و کیھنے کا تقاضا نہ کریں ۔ کیرو کھنے لگا: ''مجھے پیشرط منظور ہے۔' چنا نچایک دن کیرو نے اس پس پردہ شخص کا ہاتھ دیکھا اور دیکھنے بی کہنے دگا: ''باقی ہا تیں تو بعد میں بتاؤں گا، سب سے پہلے میں میہنا دول کہ یہ ہاتھ کی بادشاہ کا ہے۔''

ریسفتے ہی ہیں پر دہ ضخص با ہرنگل آیا ، وہ انگستان کا بادشاہ ایٹرورڈ ہفتم تھا۔ وہ کیرو سے
سینے لگے:'' میں تمہار ہے علم کا قائل ہو گیا ہوں میں اور پچھ پوچھانہیں جا ہتا ،صرف اتنا بتا
دو کہ میں کس میں فوت ہوں گا۔'' کیرو نے اس کے نام کے اعداد نکا لے اور حساب لگا کر
ہتا دیا کہ آ ہے ۱۹۱۰ میں وفات یا کمیں سے چنانچہ ایڈورڈ فتم اسی میں جی فوت ہوا۔

کیردی مہارت فن کا انداز واس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں شاہ ایڈورڈ ، اوارڈ کچتر کی وفات، روس کے آخری زار کے قل ، یبود یوں کی سلطنت اسرائیل کے قیام اور جایا نیوں کے برطانوی ، ہند پر جلے کے متعلق جنتی ویشین کوئیاں کیس وہ سب حرف بہر فی ہوئیں۔ کیرو نے بیمیارت کالدانیوں ،مصرو یوں ،عربوں اور ہندوؤں کی قدیم کتب نجوم وغلم الاعداد کے بیچاس سالہ کہر ے مطابعے اور تجربے کے بعد حاصل ک

میں کشف اور پراسرار و و ای تو توں کا صول کی گئی ہے۔ کہ سے اس نے ان علوم پر انگریزی میں متعدد کی بین تعنیف کیس علم الاعداد کے متعلق اس کی مشہور کی اس نے ان علوم پر انگریزی میں متعدد کی بین تعنیف کیس علم الاعداد کے متعلق اس کی مشہور کی اب کا نام Book of Number ۔۔۔ کی مشہور کی اب افاعداد) میں مضمون اس کی مشہور کی اب کا نام Book of Number ۔۔۔ کی مشہور کی اب بیزی مختصر ساخلاصہ ہے۔

#### منطقه البروح سيارگان اوراعداد

کیرو نے علم الاعداد کے گہرے مطابعے کے بعد ثابت کیا ہے کہ بیانسانی زندگی براثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ کہنا ہے کہ منطقہ البرون Zodiac کے برجوں کی تعداد بارہ ہے۔ اعداد مفرد بھی ہفرداعدادا ہے ہ تک ہیں۔ اکا عدد پھرا کی تحرار ہے۔ معظر کوئی عدد نہیں۔ جس طرح اعداد نو ہیں ای طرح نظام شمسی کے سیارگان کی تعداد بھی نو معزو کوئی عدد نہیں جس طرح اعداد نو ہیں ای طرح نظام شمسی کے سیارگان کی تعداد بھی نو ہے۔ ہرسیار سے کا اپنا مخصوص عدد ہے جوانسان کی قسمت پر اثر اعداز ہوتا ہے۔ ذیل ہیں تاریمین کی مہولت کے بیش نظر منطقہ البروج سے برجوں کے نام ، سیارگان کے نام ، ان کی علامات اور ان سے متعلقہ اعداد دینے جارہ ہیں۔

مفرواعداد سے انسان کی وہ حیثیت نمایاں ہوتی ہے جواس کی اوگوں کی نگاہ میں ہوتی ہے جواس کی اوگوں کی نگاہ میں ہوتی ہے رکین مرکب اعدادان پوشیدہ اور برامرارطاقتوں کی نشاندہی کریتے ہیں۔جواکی شخص کے رکیدار کا بس منظر ہوا کرتی ہیں۔

سمیرونے مغرد اور مرکب اعداد پرسیر حاصل بحث کر کے بتایا ہے کہ ہرعدد کی کیا خصوصیت ہے۔ کونسا عدد مبارک ہے اور کون سامنحوں۔ آیک خاص عدد کس طرح مبارک ناری مبارک دن ، اہم سال منحوں ماہ تعلقات ، رنگ ، تکینہ ، حرز ، امراض اور ادویات کی نشاند ہی کرنا ہے۔

مفرداعداد: جیسا کہ پہلے بنایا جاچکا ہے مفرداعدادا ہے 9 تک ہیں۔اب ان مفرد اعداد کی خصوصیات بنائی جاتی ہیں۔ آپ اپنی تاریخ پیدائش کا عدد نکالیں اور پھراک عدد کی خصوصیات دیکھیں۔مثلا آپ کی تاریخ بیدائش ۴۹ ہے۔علم الاعداد

| هر کلف ادر په امرادر و حالی قر تو ل کا کسول که کارگان کا کسول که کارگان کا کسول که کارگان کا کارگان کا کارگان کا کارگان ک |          |                             |             |        |           |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|--------|-----------|---------|
| تامساره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تقارو    | ځېريئ                       |             |        |           | نمبرشار |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | علابرت                      | ييتاني      | سنسكرت | عربي      |         |
| Z/0/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ď        | مينذها                      | Aries       | سيكير  | حمل       | 1       |
| 0/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7        | ئڌ                          | Taurus      | يركه   | ا<br>تو ر | r       |
| عطارو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        | خ دان                       | Gemini      | متقن   | 1753      | P"      |
| ا قر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u> </u> | الكيز ا                     | Cancer      | کرک    | مرطان     | الما    |
| سشس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 된        | د بر <sup>ا</sup> نه<br>دیر | Leo         | ستكن   | . اسماد   | ۵       |
| عطارو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        | دوشيزه                      | Virgo       | اينا   | 4         | 4       |
| ذيره .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7        | 12<br>32                    | Libra       | 步.     | ميزان     | ۷       |
| مرئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9        | بي<br>چوو                   | Scorpio     | برسجك  | عقرب      | ۸       |
| مخترى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳        | كمان                        | Sagittarius | . وهن  | پو:<br>ل  | 9       |
| زحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۸.       | بمرى                        | Capricom    | كمر    | جدی       | 1•      |
| زهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A,       | مشكيزوآ ب                   | Aquarius    | كغيما  | ولو       | 11      |
| معترى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣        | دو محصلیاں                  | Pisces      | بين    | حوت       | 17      |

مفردا عداد سے انسان کی وہ جیٹیت تمایاں ہوتی ہے جواس کی لوگوں کی نگاہ میں ہوتی ہے ۔ ہے۔ کیکن مرکب اعدادان پوشیدہ اور پراسرار طاقتوں کی نشاند ہی کرتے ہیں۔ جواکی شخص کے کردار کا پس منظر ہوا کرتی ہیں۔

کیرو نے مفرداور مرکب اعداد پر میر حاصل بحث کی ہے اور بنایا ہے کہ ہر عدد کی کیا خصوصیت ہے۔ کونسا عدد مبارک ہے اور کونسامنحوں ۔ ایک خاص عدد کس طرح مبارک تاریخ ، مبارک دن اہم سال ، منحوں ماہ ، تعلقات ، رنگ ، گلیند ، جرز ، امراض ، اور ادویات کی نشاند ہی کرتاہے۔

# معرواعداد

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ مفرد اعداد، اسے 9 کک ہیں۔ اب ان مفرد اعداد کی خصوصیات بتائی جاتی ہیں۔ آپ اپنی تاریخ پیدائش کا عدد نکالیں اور پھر اس عدد کی خصوصیات دیکھیں۔ مثل آپ کی تاریخ پیدائش ۲۹ ہے۔ علم افا عداد ۲۹ عدد ۲ شار کیا جائے گا کے وقعہ اور آک کو پھر جمع کیا جائے تا کیونکہ 19 اور آیک کو پھر جمع کیا جائے تو ماصل جمع 11 ہوگا۔ آیک اور آیک کو پھر جمع کیا جائے تو ماصل جمع ۲ ہوگا۔ اس لیے آپ ۲ کے عدد کی خصوصیات دیکھیں گے۔ کیونک آپ کا عدد ۲ ماصل جمع ۲ ہوگا۔ اس لیے آپ ۲ کے عدد کی خصوصیات دیکھیں گے۔ کیونک آپ کا عدد ۲ موگا۔ اس لیے آپ ۲ کے عدد کی خصوصیات دیکھیں گے۔ کیونک آپ کا عدد ۲ موگا۔ آپ اس کے تاریخ بیدائش ۲۳ ہے۔ تو آپ کا عدد ۲ ہوگا۔ آگر آپ کی تاریخ بیدائش ۲۳ ہے۔ تو آپ کا عدد ۲ ہوگا۔ آگر آپ کی تاریخ بیدائش ۲۳ ہے۔ تو آپ کا عدد ۲ ہوگا۔ آگر آپ کی تاریخ بیدائش ۲۳ ہوگا۔ آپ کا عدد ۲ ہوگا۔ آپ کی بندا۔

مفرداعداد کی خصوصیات بیریں\_

ا۔ صفات جواشخاص کسی مینے کی ۱،۱۰،۱۰۱۱ کو بیدا ہوئے ہوں۔ ان کا عددا

ہے کیونکہ ان میں سے ہرعدد کا حاصل جمع ا ہے۔ ایسے اشخاص عالی

ہمت ہوتے ہیں۔ پالخصوص اگر وہ ۲۸ جولائی اور ۲۸، اگست کے

درمیانی عرصے میں پیدا ہوں۔ وہ پابندی سے ہما گئے ہیں۔ وہ کوئی

کارو باریا پیشا ختیار کریں اس میں ہمیشہ کا میاب ہوتے ہیں اور ترقی

کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی شجے کے ناظم ہوں تو ہمیشہ اپناوقار قائم رکھتے

ہیں۔ ان کے ماتحت ان کی قدر کرتے ہیں۔

۳۔ مبارک تاریخ: ایسے لوگوں کو جائے کہ وہ ایسے اہم کام مہینے کی تیم ، وں ، افیس اور ۲۸ تاریخ کوسرانجام دیں۔ کیونکہ بیتاریخیں ان کے لیے ممارک ہیں۔

س\_ممبارک ون: انوار اور پیرخصوصاً جب بیدون کیم ۱۹۰۱ یا ۲۸ تاریخ کو یا ۱۹۰۲ میارک ون: انوار اور پیرخصوصاً جب بیدون کیم ۱۹۰۱ یا ۲۸ تاریخ کو یا ۱۹۰۳ میل ۱۹۰۳ میل ۱۹۰۳ وال ۱۲۵۰ وال ۱۹۵۰ وال ۱۹۵۰ وال

#### م تخف ادر پراسرار رومانی قر تو ں کا حسول کے بھی ہے گئی ہے ۔ ۵ منحوس ماہ: اکتو ہر ، وسمبر اور جنوری ۔ ان مہینوں میں اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں ۔ رکھیں ۔

۲ \_ تعلقات: جن اشخاص کا عدو۲ ،۲۰ اور مے ہوگا۔ ان کے ساتھ ایک عدووالے اشخاص کے تعلقات نہایت خوشگوار ہوں گے۔

ے۔رنگ : سنہرا، بادامی اور زرد۔ایک عدد والوں کو ہمیشہ اس رنگ کا لباس ﴿ پہننا جا ہیں۔

> ۸۔ تنگیبیتہ: سنیلا ، کبریا ، زرد ہیرایا انہی رنگوں کے دیگر جواہر۔ ۹۔ حرز: سمیریا

• ا\_امراض: امراض قلب، اختلاج قلب، دوران خون کی خرانی، بروی عمر میں بلتہ پریش مراس اللہ بروی عمر میں بلتہ پریشر، امراض چیتم ، آئییں بینائی کا معائنہ کرائے رہنا جا ہے۔ اللہ اور دوران موائلہ ، جا نقل ، لیموں ،خر ما ہنگتر دورک ، الدادو بات نمنظ ، با بوند، زعفران ، لونگ، جا نقل ، لیموں ،خر ما ہنگتر دورک ، جو پشہد کا استعال ضرور کریں۔

۲

ارصفات: جواشخاص کسی مہینے کی ۱/۱۱،۱۱ اور ۲۹ کو پیدا ہوں ان کا عدد ۲ ہے۔ کیونکدان میں سے ہرعدد کا حاصل جمع ۲ ہے۔ ایسے اشخاص فطر خاشریف، برقکر، فنکا راور رو مان پہندہوتے ہیں۔ ان میں موجد بننے کی اہلیت ہوتی ہے۔ لیکن اپنے خیالات کو پایہ تحمیل تک بہنچانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ان کی خصوصیات طبعی سے زیادہ وائی ہوتی ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کوچا ہے کہ وہ ہے آ رام اور بے چین نہ رہیں۔ اپنی ذات پر بد اعتادی نہ کریں، اپنے عزائم میں پختہ رہیں۔ یوگ آرام وائی خوار ماحول میں نہ ہوں تو بہت جلد سنموم اور میاس ہوجاتے ہیں۔

#### هر کشت اور پرامر اررو مال قوتوں کا مسول کا مسل کا مسل کا مسول کا مسول

سو مبارک ون: اتوار، بیرادر جعد خصوصاً جب بیددن ۱۱-۱۱،۳۱ در ۲۹ تاریخ کویاایهوی ۱۲،۰۱۰،۱۲۱،۹۱۲،۲۵،۲۵،۲۸ دراسا تاریخ کوآ کیس به

سم\_انهم سیال: ۲۰ دال ۲۵۰ وال ۲۹۰ وال ۱۳۳۰ وال ۱۳۲۰ وال ۱۹۰۰ وال ۱۹۰۰ وال ۱۹۰۰ وال ۱۹۰۰ وال ۱۹۰۰ وال ۱۹۰۰ وال ۱

۵ منحوس ماه: جنوری ، فروری اور جولائی۔ ان مہینوں میں اپنی صحت کا خیال تحمیس ۔

۲ ۔ تعلقات: جن اشخاص کا عدد اہم اور کے ہوگا۔ ان کے ساتھ ما عدد والے ا اشخاص کے تعلقات خوشگوار ہوں گے۔

ے۔ رنگ: سبز، سفید اور موتیا، ۲ عددوالوں کو ہمیشہ ان رنگوں کا لہاس پیبننا علامے۔ سیاہ قرمزی، سرخ اور گھرے رنگوں سے پر ہیز کرتا جا ہے۔ ۸۔ تکینہ: موتی چندرگانٹے۔۔۔۔ یازردسبز پھر۔

9 يحرز: سنگ ينعب

• ارامراض امراض معده ، بدیمضمی عفوتی زیر ، بادی تکالیف ، انتر بول کا درم ، رسولی \_

الدادویات: کاہوکاساگ،کرم کلہ شلغم بھیرا ہتر پوزہ کا بنی ہمرسوں الی ہمردہ
الصفات: جواشخاص کسی مہینے کی ۲۱،۱۲۱ اور ۲۰۰۰ کو سے ہوں ان کاعدو

۳ ہے۔ کیونکہ ان میں سے ہرعدد کا حاصل جمع ۳ ہے۔ ایسے اشخاص

بڑے عالی ہمت ہوتے ہیں اور کم حیثیت پر قناعت نہیں کرتے وہ

ہیشہ بلند مرتبہ حاصل کرنے کے متمنی رہتے ہیں اور دوسروں پر

تكر كنف ادر يرامر ادرد حاني قو تو ل كالتسول كا

حکومت کرنا جاہتے ہیں وہ ہرمعا ملے میں ضا بطے اور اصول کے پابند

رہتے ہیں وہ ادکام کی اطاعت کرتے ہیں کین اپنا حکم منوانے پرمصر

رہتے ہیں ۔ ایسے اشخاص ہرکارو باراور پیٹے میں ترقی کرتے ہیں وہ

اکثر بری یا بحری فوج یا دوسری سرکاری ملازمت کے فواہشمند ہوتے

ہیں اور اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں وہ اپنے آمرانہ رویے کی بدولت

بہت سے دشن پیدا کر لیتے ہیں۔ وہ اکثر مغروراور فود فقار ہوتے ہیں۔

۲۔ مبارک تاری : ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جوکام بھی کریں ، مبینے ک۳ ادام تاری کی دولت اور جعہ (جعمرات بڑا اہم دن ہے)

اور میا تاری کوکریں کیونکہ بیتاریخیں ان کے لیے مبارک ہیں۔

سا۔ مبارک دن: منگل ، جعمرات اور جعہ (جعمرات بڑا اہم دن ہے)

خصوصاً جب بیدن ۱۲٬۵۲۳ اور میں اری کویا ۲۰۹۱، ۲۰۱۹ اور تا تاریخ کویا ۲۰۹۱، ۲۰۱۵ تاریخ کویا ۲۰۹۱ تاریخ کویا ۲۰۹۱ تاریخ کویا ۲۰۹۱ تاریخ کو تا تاریخ کو تا تاریخ کو تا تاریخ کو تکیں۔

۳ \_ اہم سال:۱۲ وال \_ ۲۱ وال ۽ ۲۹ وال اور ۵۷ وال ۵ \_ منحول ماہ: فرور گ، جون ،تمبراور دیمبر،ان مینیوں میں صحت کا خیال رکھیں ۔ ۲ \_ تعلقات: جن اشخاص کا عدد ۲ ، ۹ ہوگا ان کے ساتھ ۳ عدد والے اشخاص کے تعلقات خوشگوار ہوں گے ۔

ے۔ رنگ: بنفتی، قرمزی، نیلا، گلالی ۳ عدد والوں کو ہمیشدرگوں کالباس بہننا

وإہے۔

٨ ـ تگينه: کثيلا

9\_حرز: تنيلا

• ا\_امراض شد بدورم اعصاب عرق النساء ، جلدي امراض

اله او و پات: چقندر ، کاسنی ، نتهدانه ، آلو بالو، سنابری ، سیب ، هنهوت ، آرز و ، زینون ، ریوند چینی ، ککروندا ، انان ، انگار ، انگور ، لیو بینه ، زعفران ،

とは大変の変を動う

#### حر کشف ادر پراسرار رو عالی قرقی که صول که می اور پراسرار رو عالی قرقی که صول که می اور که می اور که می اور که م جا کفل ، لونک ، ناز بو ، بیادام ، انجیر ر

ا۔ صفات: جواشفاص کسی مہینے کی ۴۲،۱۳،۱۳ اور ۱۳ تاریخ کو بیدا ہوئے ہوں
ان کاعدد ۴ ہے۔ کیونکدان ٹس سے ہرعدد کا عاصل جمع ۴ ہے۔ ایسے
افتخاص ہر چیز کو دوسروں ہے مختلف زاویہ نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔ ادر
دوسروں سے ہمیشہ اختلاف رکھتے ہیں۔ ان کی نیت خواہ کسی سے
جھڑا مول لینے کی نہ بھی ہوء پھر بھی ان کے تی خفیہ دہمن بن جاتے
ہیں۔ وہ خاگی اور کاروباری زندگی میں ہمیشہ خود مختار اور خودسر ہوتے
ہیں۔ معاشرتی اور اصلاحی کا موں بیل بردی ولچیری لیتے ہیں۔ ان کی
انفرادیت بردی نمایاں ہوتی ہے۔ ٹاکامی کی صورت میں بڑے مغموم
ہوجاتے ہیں آسانی ہے کسی کودوست نہیں بناتے۔ عام طور پر آسین

۳ مبارک تاریخ: اینے لوگوں کو جائے کہ جو کام بھی کریں مہینے کی ۲۲،۳،۳ اور ۲۳،۳ مبارک ہیں۔
اور ۲۳ تاریخ کو کریں کیونکہ تاریخیں ان کے لئے مبارک ہیں۔
سامبارک دن ہفتہ، اقوار اور پیرخصوصاً جب بیددن ۲۹،۳۱ اور ۲۳ تاریخ کو آئیں۔
کو یا تجم ۲۵،۵۰۰ اور ۲۹،۲۵،۲۵،۲۵،۲۵ اور ۲۹ تاریخ کو آئیں۔
۲۹ یا ہم سمال: ۱۳ وال یا ۲۶ وال یا ۱۳ وال یا ۲۹ وال ۱۹۰۸ دال اور ۵۸ دال ۔
۵ منحوس ماہ: جنوری مفروری، جولائی، اگست، ستمبر، ان مہینوں میں صحت کا خنال رکھیں۔

یں۔ ۲ \_ تعلقات: جن اشخاص کا عدد این کے اور ۸ ہوان کے ساتھ میں عدد والے اشخاص کے تعلقات خوشگوار ہوں گئے۔

ے۔ رنگ : ملکے رنگ، نیلاخصوصاً سفید ہم عدد والوں کو ہمیشدان رنگوں کالباس

#### مر کشف اور پراسرار روحانی تو تو ل کا صول کا کھیا کہ کا کہ کا کا کہ اور پراسرار روحانی تو تو ل کا کھیا

يبنناحإبئـ

۸ \_ تگیینه بلکے یا گهر ب رنگ کانیلم \_ نا

٩\_حرز: نيلم

• ا۔ امراض برامرار وائز ضائت جن کی تنفیص مشکل ہو، ڈینی نکالیف، مالیخولیا، قلت خون ہمر، پیشک ہمٹانے اور گرووں میں درد۔

الدادويات اليها شخاص كومسالة دارغذاؤل سے پر ہيز كرنا جائے۔

۵

ا ـ صفات: جواشخاص کسی میننے کی ۱۴٬۵ اور ۴۳ کو بیدا ہوئے ہوں ان کا عدد ۵ ہے کیونکہ ان میں سے ہرعدد کا حاصل جمع ۵ ہے۔ابیےاشخاص وین طور پرحدے زیادہ حساس ہوتے ہیں اور جوش میں آجاتے ہیں۔وہ جلدسوجة اورجلدى فيصلي كرلية بيل وه محنت مشقت ككامول ے نفرت کرتے ہیں اور روپید کمانے کے لئے ہرحرب استعال کرتے ين .. وه ايجادات اور بن سن خيالات كي بدولت رويب كمانا جايت ہیں۔ وہ پیدائشی منصوبے ساز ہوتے ہیں اور عام طور پر ہر کام کیلئے ، خطرہ مول کینے ملتے ہیں۔ وہ مجیب کردار کے مالک ہوتے ہیں اور سخت ہے بخت صدمہ برواشت کر لیتے ہیں۔اگروہ طبعًا نیک ہوں تو بهیشه نیک ریخ بین کنین اگرید مون تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں نیک تهیں بناسکتی۔وہ بہت جلدائی اعصالی توت کھود ہے ہیں۔ ۲\_میازک تاریخ: ایسے لوگوں کو جائے کہ جو کام بھی کریں مہینے کی ۴،۱۱۱ور ٣٣ تاريخ كوكرين - كيونكه بيتاريخين ان كے ليے سيارك بين -سارمیارک ون: بده اور جمعه خصوصا جب بدون ۴۳۸ اور ۲۳ تاریخ کو ۾ تميں۔

#### 

اا\_ادوبات: گایز، نازبو، زیرہ، خنگ میوے\_

ا۔ صفات: جواشاص کی مینے کی ۲،۵ اور ۲۳ کو پیدا ہوئے ہوں ان کا عدد ۲

ہو کیونکہ ان میں سے ہر عدد کا حاصل جمع ۲ ہے۔ ایسے اشخاص بردے پر کشش ہوتے ہیں۔ لوگ ان سے بیار کرتے ہیں۔ وہ اپنے کرنائم میں پختہ ہوتے ہیں۔ مغلوب ہونے کا نام نہیں لیتے۔ لیکن بہاں ان کی اپنی دلچہی ہووہ فلام بدام بن جاتے ہیں۔ وہ رومان بہند ہوتے ہیں۔ حسین چیز ول کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ موسیقی اور نساور کے شوقین ہوتے ہیں۔ کھر کی آ رائش وزیائش میں دلچپی تساور کے شوقین ہوتے ہیں۔ کھر کی آ رائش وزیائش میں دلچپی اسلام بین بال میں زیادہ سے بین کرم جانا پیند کرتے ہیں۔ ان میں زیادہ سے بین کرم جانا پیند کرتے ہیں۔ ان میں زیادہ سے نیادہ دوست بنانے کی المیت ہوتی ہے۔

اسر مبارک تا دری نا ایسے لوگوں کو جا ہے کہ جوکام ہی کریں مہینے کی ۲،۵۱۱ور سے مبارک تا دری کو کوریں کونک ہیناری تیں ان کے لیے مبارک ہیں۔

سو\_میارک دن : منگل ، جنعرات اور جمعه خصوصاً جب بیدن ۲۰۵۱ اور ۲۲ میارک ون ۳۰۵۱ اور ۲۳ تاریخ گوآئیں۔ تاریخ کویاسو، ۱۲،۹۸۱ اور ۳۰ تاریخ گوآئیں۔

> مهم\_اجهم سرال:۵۱ وال ۱۳۴ وال ۱۳۴۰ وال ۱۳۴۰ وال ۱۵ وال اور ۲۰ وال مد منصب به پیمئر به به مدر در در مهدی معرفی به معرفی در معرفیجی به محاید ال ترکیمیم

۵ منحوس ماه بمئی، اکتوبراورنومبر، ان مهینوں میں صحب کا خیال رکھیں۔ - منحوس ماه بمئی، اکتوبراورنومبر، ان مهینوں میں صحب کا خیال رکھیں۔

۲\_ تعلقات: جن النفاس كاعدد ۱۰۲ الور ۹ بوءان كے ساتھ البسيا شفاص كے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں لیکن ۵عدد والوں كے ساتھ خوشگوار نہيں ہوتے۔

ے۔رنگ: ہرشم کا نیلا، گلانی، بیازی، ۲ عدد دانوں کو ہمیشان رنگوں کالباس پہننا جاہئے۔انبیں سیاہ اور کمرے قرمزی رنگ سے قطعی پر ہیز کرنا جاہئے۔

۸ \_ محمينه: فيروز دادرزمرد

٩\_حرز:فيردزه

۱۰۔ امراض: گلے اور ناک کی بیاریاں ، پھیپھروں کے اوپر کے جصے کے عام اش کے اوپر کے جصے کے عام میں مان انہیں کھلی ہوا میں رہنا چاہئے۔

۱۱ ـ او دیات: لوبیا، پھلیاں، پالک،خربوزہ، تربوز،مغزیات، بودینه، انار، سیب،آژو،خوبانی،انجیر، بفشه،گلاب،مشک

4

ا صفات : جوافقاص کسی مہینے کی کے ۱۱ اور ۴۵ کو پیدا ہوئے ہوں ان کاعدد کے ہوتا ان بیں سے ہرعدد کا حاصل جمع کے ہے۔ ایسے اشخاص خود مخار اور انفر ادی حیثیت کے مالک ہوئے ہیں۔ وہ سفر اور ماحول کی تبدیلی کے گرویدہ ہوتے ہیں۔ وہ سفر اور ماحول کی تبدیلی کے گرویدہ ہوتے ہیں۔ وہ سفر اور ماحول کی تبدیلی کے گرویدہ ہوتے ہیں۔ اپنی خواہشات کی حکیل کے بیار میں جانے کے دلدادہ ہوتے ہیں اور سفر نامہ مرتب کے ذلدادہ ہوتے ہیں اور سفر نامہ مرتب کے دلدادہ ہوتے ہیں اور سفر نامہ مرتب کرنا پہند کرتے ہیں۔ بیا کشر ایسے مصنف، شاعر یا مصور ہوتے

#### ير كثف اور برامرا در وحالي قوتون كاحمول بهر المالي المحالي المحالي بعد المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي

یں۔فلسفیاند ذہنیت رکھتے ہیں۔ وہ اینے منصوبوں کی بدولت امیر کبیر بن جاتے ہیں۔ فرمودہ باتوں نظریدر کھتے ہیں۔ فرمودہ باتوں کو بیند نہیں کرتے۔ اینا مخصوص عقیدہ رکھتے ہیں۔ جادد فرمودہ باتوں کو بیند نہیں کرتے۔ اینا مخصوص عقیدہ رکھتے ہیں۔ جادد فونوں کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ صاحب بصیرت ہوتے ہیں۔ ان میں ایسی جاذبیت ہوتی ہے۔ جس سے دوسر سے متاثر ہوتے ہیں۔ درآ مدیر آ مدیں دلجیتی لیتے ہیں۔ تا جرہوتے ہیں۔

۲۔ میارک تاریخ : ایسے لوگوں کو جا ہے کہ جو کام بھی کریں مہینے کی ہے، ۱۱ ہور ۱۳۵ تاریخ کوکریں۔ کیونکہ بیتاریخیں ان کے لیے میارک ہیں۔

۳-میارک دن: اتوارادر پیرخصوصاً جب بیدن ۱۹۰۷ اور ۲۵ تاریخ کویا کیم ۲۹۰۲۰ اور ۱۹۰۳ اور ۱۹۰۲ اور ۲۹۰۲۸ مادر استاریخ کوآئیس به

سم ۔ انہم سال : کوان ، ۱ اوال ، ۲۵ وال ، ۳۳ وال ، ۴۵ وال ، اور ۱۲ وال ۵ ۔ منحوس ماہ : جنوری ، فروری ، جولائی اور اگست ، ان مہینوں میں صحبت کا خیال رکھیں ۔

۲ ۔ تعلقات جن اشخاص کاعدد۲۰،۱۱،۲۰۱۱ور۲۹ ہو۔ان کے ساتھ ایسے اشخاص کے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں۔

ے۔ ریک سبز، زردہ سفید اور گائی معدد والوں کو ہمیشہ ال ریکوں کالباس پہنتا جاہئے۔ انہیں گرے ریکوں سے پر ہیز کرنا جاہئے۔

٨ ـ تنكيبنه چندرگانته بهسنيا موتی

9 \_ حرز: چندرگانھ\_

• ا۔ امراض: جلدی امراض، جیموڑے پیشیاں، پینٹے کی زیادتی ہاشے کی خرابی۔ اا۔ او ویات: کا جو کا ساگ، کرم کلہ، کھیرو، کھنپ، انگور، پیلوں کا رس، کاستی ،انسی

#### مر کون اور پر امر دو مانی تو تو ل کا می کان کو تو ل کا می کان کو تو ل کا می کان کا م

الـ تعلقات جواشخاص كسي مبيني ٨٠٥ ١١ ور٢٧ كو پيدا بوسة بون ان كاعد د ۸ ہے کیونکہان میں سے ہرعدد کا حاصل جمع ۸ ہے۔ایسےاشخاص کو جن کاعد د ۸ ہو، عام طور پر بڑا غلط سمجھا جا تا ہے اور میں وجہ ہے کہوہ ول بن اسيغ آب كوبالكل تنها سجهة بين ان بين بردى انفراد بيت بوتي ہے۔وہ تیج براہم کردارادا کرتے ہیں کیکن ان کے لئے اکثر مہلک و البت ہوتے ہیں۔ وہ ندہب کے معالمے میں سخت متعصب ہوتے و میں۔ وہ کوئی کام کریں۔ اس میں ہر قیست پر کامیانی حاصل کرنا ہے کہ لوگ ان کے بدترین دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ بظاہر مردم برنظر آتے ہیں۔ مرمظلوم کی حمایت کرتے ہیں لیکن چونکہ وہ اسپنے ولی ۔ ۔ جذبات پوشیدہ رکھتے ہیں اس کئے لوگ ان کے متعلق غلط جہی میں ' مبتلاریج بیں۔ایسے اشخاص یا تو زندگی میں از حد کامیاب ہوتے میں۔ یا میسرہ کام رہے ہیں۔ وہ زیادہ ترسر کاری ملازمت اور بیلک ۔ زندگی میں ذمہ داران جیٹیت سے طلعم ہوئے ہیں۔ دنیاوی زاوب نگاہ ے بیعد دمبارک نہیں بلکہ تحوی ہے۔ جن لوگوں کا عدد ۸ ہووہ اکثر عم بنقصان اور ذلت كالشكار بوستے بيں۔

۴ میارک تاریخ: ایسالوگول کوچاہئے کہ جو کام بھی کریں میں بنے کی ۱۹ سااور ۱۳۷۷ تاریخ کوکریں ۔ کیونکہ بیتاریخیں ان کے لیے مبارک ہیں۔ ۳ مبارک دن: ہفتہ، اتو اراور پیرخصوصاً جب بیدن ۸، سے اور ۲۷ تاریخ کویا ۱۳۲۲ اور ۳۱ تاریخ کوآئیں۔

۱۳۰ مهم سال ۱۵۴ وال ۱۳۰ وال ۱۳۵۰ وال ۱۳۴۰ وال ۱۳۴۰ وال ۱۳۰ وال. ۵ منحوس ماه: دسمبر، جنوری، فروری اور جولائی ، ان مهینول میں صحت کا خیال

#### مر کنن اور پراسرارروطانی قوتوں کا جسول کے ایک کا گئی اور پراسرارروطانی قوتوں کا جسول کے ایک کا گئی ہے۔ رکھیں ۔

۲ ـ تعلقات: جن اشخاص کا عدد جم جوان کے ساتھ ایسے اشخاص کے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں ۔

ے۔ رنگ جمہرا خاک سیاہ گہرا نیلا اور قرمزی۔ انہیں ملکے رنگوں کا لیاس نہ پیپننا جائے۔

> ۸ - تگیبند کثیلا، گهرے رنگ کانیلم، سیاه موتی ، سیاه ہیرا 9 - حرز: نیلم، کثیلا، سیاه ہیرا، سیاه موتی

• ا۔امراض: امراض جگر، انتز یوں کی خرابی،صفراوی امراض ، ۔مر در د، گنتھیا، خرابی خون

اا ــ ا دویات: پالک، بتول منتمل خطائی، گاجر، اسیغول ،سمندرسو که مامیران خورد، نرائی، اجمود

9

ا۔ صفات : جوافخاص کی مہینے کی ۹ ، ۱۸ اور ۲۷ تاریخ کو پیدا ہوئے ہوئی ، ان
کا عدد ۹ ہے۔ کیونکہ ان جی سے ہرعد وکا حاصل جمع ۹ ہے۔ ایسے
اشخاص اوائل عمر میں ہی مشکلات جی جیتلا ہوجاتے ہیں۔ لیکن آخر
ایسے مضبوط اراد ہے کی بدولت کا میاب ہوجاتے ہیں۔ بیخود مخار
اورا پی مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ براے جنگوہوتے ہیں اور عمو با
جنگ میں مارے جاتے ہیں۔ ان جی عمد و سیابی یا قائد بننے کی
صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ اپنی گفتار اور کر دار کی وجہ سے خطر ہے ہیں گر
جاتے ہیں۔ انہیں آگ یا ہم سے خطرہ ہوتا ہے۔ عموما ان کا آپریشن
ہوتا ہے۔ وہ خانگی زندگی میں لڑتے جنگرتے رہتے ہیں۔
اعتراضات سے بھا گئے ہیں۔ انہیں بہت جلد بیوتون برایا جاسکا

كنف اور پرامرادروحاني قرقول كاحسول 🖈 ہے آگر جا ہیں تو پنتھم ٹابت ہوتے ہیں درنہ غیرنتظم۔ بدعد دبڑا مبارک ہے۔ بشرطیک صاحب عدد برسکون رہے اور دیمن شہناہے۔ ٣\_ مهارك تاريخ: البيانوكون كوطائب كه جوكام بهي كرين مبينے كي ٥ ، ١٨ الور الماتاريخ كوكرس كيونكه ميتاريخيل الناسح فيليم مارك إلى-سو\_میارک دن: منگل، جعرات، جمعه خاص کرمنگل) خصوصاً جب ۱۸۰۹ اور ١٢ تاريخ كويا ٢٠١٣ ،١٢ ،١١ ،١١ ،١١ ، اور ١٠٠ تاريخ كوآ كيل-مع \_ اجم سال: ووال ، ٨ اوال ، ١٥ وال ، ٢٥ وال ، ٢٥ وال ، ٢٥ وال ۵ منجوس ماه: ایر بل منی با کتوبراورنومبران مهینوں میں صحبت کا خیال رکھیں ۔ ٧ \_ تعلقات: جن اشخاص كا عدد ٩٠٢، ٩٠ بوان كيساتيدا يه اشخاص ك العلقات خوشگوارہوتے ہیں۔ ے\_ریک : قرمزی ہسرخ ،گلا ہی ، پیازی 9 عدد والوں کوان رنگوں کالباس پہننا ٨ \_ تكبينه نيا توت بهامژه بهجرالدم ويجززنا قوت وتامز ججرالدم إ\_ امراض: برسم كا بخار خصوصاً لال بخار، چيك، خسره، ان لوگول كومرش غذاؤل اورشرا بخورى من ير بيزكر ناجابي -الماؤوبات: بمازيسن مربوند چيني ،اورک مرح

مركب اعداد

جس طرح اے و سے مفرد اعداد کی اپنی خصوصیات ہیں۔ اسی طرح اے کے کر ۵۲ کی سے مرتکب اعداد کی بھی ہیں جوڈیل میں درج ہیں۔

۱: اس عدد کو قسمت کا چکر کہتے ہیں۔ بیعزت دہو قیر، ایمان وخود اعتمادی اور عروج و زوال کا عدد ہے۔ اگر کھی مختص کا بیعد دہوتو اس کی خواہش کے مطابق اس کی نیکی اور بدی کی تر کشف اور برامرار روحال قوتوں بوسول کی سیاس کے سادے شہرت ہوگی۔ مید عدد ہواس کے سادے منصوب ہوگی۔ مید عدد ہواس کے سادے منصوب ہو یا درے ہوجاتے ہیں۔

ال: داناؤں کے نزد میک بینعد دمنحوں ہے۔ یہ پوشیدہ خطرات معمائب اور غذار بول سے متنب کرتا ہے۔ بینعد داس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بخت مشکلات کے خلاف آز ما ہوتا پڑےگا۔

۳ ا۔ بیندر تکالیف اور دہنی انتشار کی علامت ہے۔ جس شخص کا عدد ہو دہ دوسروں کی سازشوں کاشکار ہوجا تا ہے۔

ساا۔ عام طور پر بیمشہور ہے کہ ۱۳ کا عدد منحوں ہے لیکن بیمنحوں ہرگز نہیں۔ بیعدد منصوبوں اور مقامات کے تغیر کی نشاند ہی کرتا ہے بعض قدیم نوشتوں میں لکھا ہے کہ جوشص منصوبوں اور مقامات کے تغیر کی نشاند ہی کرتا ہے بعض قدیم نوشتوں میں لکھا ہے کہ جوشص ساا کے عدد کے دموز کر جاتا ہے است حکومت وطاقت عطاکی جائے گی۔ ہاں اگر اسے لفظ طریق سے استعال کیا جائے تو تباہی لاتا ہے۔

معان به عدد حرکت، اختاص اور اشیاء کے اختلاط اور فطری طاقتوں کی طرف سے خطرے کی علامت ہے۔ مثلاً طوفان سیلاب، آگ و نیرہ سیدو ہے کے کاروبائی والالت کرتا ہے۔ منصوبوں اور کاروبار کی تبدیلی کی نشاندی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ بھیشہ خطرہ آور مصیبت وابستہ ہوتی ہے گئین بینظرہ آکٹر دوسروں کی جمافت کے نتیجے کے طور پر نیش آتا ہے۔ اس مصیبت وابستہ ہوتی ہے گئین بینظرہ آکٹر دوسروں کی جمافت کے نتیجے کے طور پر نیش آتا ہے۔ آگر بیعدد منطقیل کے واقعات کے سلط میں نظرتو احتیاط اور نیش بندی کا پہلوئیس ہوتا جس خطن کا یہ عدد ہودہ و اپنی مقصد برآ ری کے لیے برتم کے جرے کام لے گا۔ آگر بیعدد کی مبارک مفرو عدد ہودہ و اپنی مقصد برآ ری کے لیے برتم کے جرے کام لے گا۔ آگر بیعدد کی مبارک مفرو عدد کے ساتھ طاہ واہوتو بہت مبارک اور طاقت و درتا بت ہوتا ہے۔ لیکن آگر ہے کی خاص عدد مشان ہم یا جو اور و غیرہ ہے گئی کام لیتا ہے۔ یہ مشان ہم یا گئی مقصد برآ ری کے لیے جادو و غیرہ ہے گئی کام لیتا ہے۔ یہ عدد بالحقوص انجی گفتگو کرنے والوں سے وابستہ ہے۔ جن میں شیرین کلامی موسیقی آ دے عدد بالحقوص انجی گفتگو کرنے والوں سے وابستہ ہے۔ جن میں شیرین کلامی موسیقی آ دے قرامائی انداز اور عیاتی کار بیتان ہوتا ہے۔ بیتدر حصول وولت و تھا گئے۔ اور نو از شات کے برام بادک ہے۔

#### مر کفت ادر پرامروجان تو توں کا حسول کے کھی کا المام

۱۱۱: بینددایک خاص ایمیت کا حال ہے۔ بیرجیب وغریب ہلاکت سے خبردارکرتا ہے۔ بیرجیب وغریب ہلاکت سے خبردارکرتا ہے۔ بیرحادثات کے خطرات اور منصوبوں کی ناکامی پردلائت کرتا ہے۔ اگر بیندد مستقبل کے کئی کام کے لیے بطور مرکب عدد نکا لیقویہ خطرے کا اشارہ ہوگا۔ اس لیے اس پرغور کرنا جا ہے اور خطرے سے بیجاؤ کا پہلے ہی بندوبست کر لینا جا ہے۔

کا: جس محض کا بیعد وجود و ذندگی کی مشکلات اور مصائب بیس روحانی طور پر بلندر ہتا ہے۔ اے' حیات ابدی'' کا عدد بھی کہتے ہیں جواس بات کی علامت ہے کہ اس عددوالے انسان کا نام اس کے بعد بھی زندہ رہے انسان کا نام اس کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ سنفقبل کے لیے بیعد و بہت مہارک ہے۔ بشر طیکہ یہ ۸ کے مفر دعد دے ملا ہوا نہ ہو۔ گا۔ سنفقبل کے لیے بیعد و بہت مہارک ہے۔ بشر طیکہ یہ ۸ کے مفر دعد دے ملا ہوا نہ ہو۔

۱۸ اس عددی عام خصوصیت بیسے کہ انسان کو تلخ مصائب، خاتی ومعاشی تناز عات اور انقلابات سے دوجار کرتا ہے۔ بعض وفعہ بید دولت اور سرینے کی نشاندی بھی کرتا ہے۔ ای طرح بیغداری ، دھو کے ، طوفان ، غرقائی ، آگ ، بم سے موت اور عناصر کی طرف سے خطرات کی بھی نشاندی کرتا ہے۔ اگر اسے متنقبل کی تاریخی معلوم کرنے کے لئے استعمال کی خطرات کی بھی نشاندی کرتا ہے۔ اگر اسے متنقبل کی تاریخی معلوم کرنے کے لئے استعمال کیا جائے آئی استعمال کی جائے آئی متنقبل کی تاریخی معلوم کرنے کے لئے استعمال کیا جائے آئی اس تاریخ کو ہوئی احتیاط سے نتخب کرتا جائے۔

19: به برزامبارک عدد ہے۔ بیمسرت، کامیانی بحزت وعظمت کا حامل ہے اور مستقبل کے منصوبوں میں کامیانی کاعلمبردار ہے۔

۱۶۰ بیر عدد خاص خصوصیت کا حال ہے۔ مثلاً ہے ہے منصوبے ہے مقاصد، نی خواہشات، ہے اعمال، مادی طور پر بیر عدد مبارک نہیں ، اس لیے مادی کا میانی جس عدد بیں دنیوں دیا۔ اگراہے متقال مادی طور پر بیر عدد مبارک نہیں ، اس لیے مادی کا میانی جس عدد بیں دیا۔ اگراہے متعقبل کے لیے استعمال کیا جائے تو بید کا وہ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اس پر قابوصرف روحانی طور پر بایا جاسکتا ہے۔

الاندیز قی بخزت اورکامیانی کاعدد ہے۔ مستقبل کے لیے نظرت مبارک عدد ہے۔
الاندیز قی بخزت اورکامیانی کاعدد ہے۔
الاندیز قی بخزت کو جو خیالی بلا و بکانے اور خوابوں کے کل میں رہنے کا عادی ہو،
دھوکے اور فریب کے متعلق تعبیہ کرتا ہے اس عدد والاختص خطرات میں گھر کر ہی خبردا ہوتا
ہے۔ میعدد نشاندی کرتا ہے کہاس کا حال دوسروں سے متاثر ہوکر غلط فیصلے کے سیکا۔ اگر یہ

حر کشف اور برا سرار رو ها بی تو تو ان کا تصول کی مستقبل کے گئے ہیں۔ مستقبل کے لیے نکلے تو چوکس رہنا جا ہے۔

سام : بیکامیا بی کی عدو ہے۔ اس عددوالوں کواسپے افسروں سے مددملتی ہے اوروہ اس کی حفاظت کرتے ہیں جستنقبل کے لیے میر ہر امبارک اور کامیاب عدو ہے۔

۱۳۳۷ میکی مبارک عدد ہے۔ باعز ماشخاص کوائن سے مدد ملتی ہے۔ جنس خالف کی طرف سے بحبت پر دلالت کرتا ہے۔ سنتقبل کے سلیے مبارک ہے۔

۳۵: بیزیادہ میارک نہیں سمجھا جا تا۔ اس عدد والے کو کا میا بی مخالفتوں اور آنہ مائشتوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ مستقبل کے لیے مہارک ہے۔

۳۱ میستقبل کے اہم خطرات ہے آگاہ کرتا ہے اور ان تا ہیوں کی نشاندہی کرتا ہے جودوسروں کے نشاندہی کرتا ہے جودوسروں کے ساتھ میل بلاپ برصانے سے پیدا ہوتی ہے۔ آگر بیستقبل کے لیے نظلے تؤ انسان کوسوج سمجھ کر جیلتا جا ہے۔

ے 12: بیمبارک بدر ہے اور توت واطنیار کا حامل ہے اور بناتا ہے کدانسان کی تخلیقی توانا کی سے اور بناتا ہے کدانسان کی تخلیق توانا کی سے فائدہ تھنے گا۔ جب بین عدد منطق تو جائے گذائی سے فائدہ تھنے گا۔ جب بین عدد منطق تو جائے گذائی ہے اداد ہے ضرور پورے کریں۔ مستقبل سے لیے مبارک ہے۔

۲۸: یعدداختلافات کی علامت ہے اور بتا تاہے کہ اس کے حال کے حال کے بوے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ لیکن اگروہ احتیاظ ہے کام نہ لیخواں کو تقصال کی بیجہ ہے۔ اس عدد والے کو دوسروں پر اعتماد کرنے ہے نقصال کا خطرہ ہوتا ہے۔ تنجادت میں مخالفت ، مقالے اور قانونی طور نقصال کا خطرہ ہوتا ہے۔ تنجادت میں مخالفت ، مقالے اور قانونی طور نقصال کا خطرہ ہوتا ہے۔ تنجید عدد مبادک نہیں ہے۔ مقالے اور قانونی طور نقصال کا خطرہ ہوتا ہے۔ تنجید عدد مبادک نہیں ہے۔

۲۹: ریمدد بے اعتمادی ، غداری اور دغایازی کی علامت ہے اور آ زمائش ، مصابحب، غیرمتوقع خطرات ، نالائق دوستوں کی طرف سے دھو کے کی نشا ندی کرتا ہے جنس مخالف کی مخالفت ، ستنقبل کے خطرات سے آگاہ کرتا ہے۔

سان سے دوالے مادی چیزوں پر توجہ نہیں دینے لیکن آئیں ایبات کرنا جاہئے۔اس لیے رعد دندمبارک ہے۔ منجوس کیونکہ ان دونوں کا انھمار منعلقہ مختل کے دبخال پڑ ہے۔ اسم: اس کی خاصیت بھی مسم کی طرح ہے۔اس عدد والاشخص تنہائی بہند ہوتا ہے اور

## در کنن اور پراسرار و مانی قو تو ان کاحسول کی میسال کی در کان اور پراسرار و مانی قو تو ان کاحسول کی در میسال در میسال در میسال کی در میسال میسال در میسال در میسال در میسال در میسال کی در میسال کی در میسال کی در میسال کی در میسال کار میسال کار میسال کی در میسال کی در میسال کی در میسال کی در میسال کار میسال کی در میسال کار میس

۳۳ اس عدد میں مقرد عدد ۵ کی طرح آیک مسحور کن طاقت موجود ہے، بیرعام طور پر افراد اور اقوام ہے وابستہ ہوتا ہے۔ اس عدد والا اگر اپنے تنصلے پر پوری طرح عمل کرے تو متجہ بہتر ہوگا۔ اگر ایسا نہ کر سے گا تو اس کے منصوب دومروں کی حماقت سے تباہ ہوجا کیں سے مستقبل کے لیے مبارک ہے۔ سے سال کے مستقبل کے لیے مبارک ہے۔

ساسا:۱۷۱ور۲۲ کے اعداد کے مطابق

۲۵:۳۳ کے مطابق

۲۷:۳۵ کے مطابق

٢٧:٣١ كيمطابق

ستقبل کے لیے جمارک ہے۔ مستقبل کے لیے بھی میارک ہے۔

٢٩:٣٨ كيمطابق

٣٩: ٣٩ کے مطابق

١٣٠٠: ١٣١ كي مطابق

ا۳:۳۲ کے مطابق

۲۴۲:۳۲ کےمطابق

سام : بین عدد منحوس اور انقلاب مصائب، نا کامی اور آز مائش کی نشاند ہی کرتا ہے۔

مستقبل کے لیے بھی منحوں ہے۔

۱۲:۲۶ کے مطابق

۲۷:۲۵ کے مطالق

۳۷:۲۳ کے مطابق

٢٩:٩٤ كمطابق

٣٩:٣٩ کيمطابق

#### مر کشف اور پراسراررومانی قرنوں کا حسول کے ان پراسراررومانی قرنوں کا حسول کے ان کا سرار کے ان کا سرار کے ان کا م ۳۲:۵۰ کے مطابات

#### حروف اعداد -

جس طرح برجول اور سیاروں کے ساتھ اعداد کا تعلق ہے اسی طرح حروف کے ساتھ مجھی ہے۔ ذیل میں انگریزی حروف جنگی (اور عربی طروف ایجیڈ) اور ان کے اعداد درج کئے

|     | • |   |                    |    |     |    |
|-----|---|---|--------------------|----|-----|----|
| Α   | В | С |                    | E  | F   | G  |
| 1   | 2 | 3 | 4                  | 5  | 8   | 3  |
| 13  | 1 | J | 78K<br>2<br>R<br>2 | L  | M   | N  |
| 5   | 1 | 1 | 2                  | -3 | 4   | 5  |
| O   | P | Q | R                  | \$ | T   | u- |
| 1   | 8 | 1 | 2                  | 3  | . 4 | 6  |
| V   | Ŵ | × |                    | Z  |     |    |
| 6 - | 6 | 5 |                    | 7  |     |    |
|     |   |   |                    |    |     |    |

| 1-14 Per Are  | Z Y Q   | Per Fee Fee 144 | 9. A. 4.7. |
|---------------|---------|-----------------|------------|
| ئ ء ځ         | ے خ ز   | • ق ر ش سے •    | س رخ پشس   |
| ضظخ           | 73°     | قرشت            | ستعضل إ    |
| A+ F+ F+ F+ + | 1+ 9· A | 2 Y 0           | (F. P. F.) |
| ، کسال م ن    | بع لا ي |                 | ا پ ج د    |
| كلمن ُ        | على     | 398             | المجدر     |

ہیں۔ان بیں سے چندایک کا ذکر کیاجا تاہے۔

تاریخ پیدائش (۱): این تاریخ معلوم کریں۔ مثال کے طور پر آپ کی تاریخ پیدائش اگرا ہے۔ تو آپ کا عدد ۲ ہے۔ اگر کا ہے تو آپ کا عدد ۲ ہے۔ اگر کا ہے تو آپ کا عدد ۲ ہے۔ اس اعداد کی خصوصیات ملاحظ فرمائیں۔ آپ کواس عدد کے اثرات معلوم ہوجائیں گے۔

(ب) اگرآپ کی نوزائیدہ بیج کا نام رکھنا جائے ہیں تو ایبانام رکھیں جس کے حروف میں سے اس کی تاریخ بیدائش عددنگل آئے۔ مثلاً آپ کا بچکس مہینے کی ۳ تاریخ کو بیدا ہوا ہے آپ منظق نام رکھ کراس کے حروف کے اعداد نکال کرجنے کرتے جا تیں ۔ جس نام کے اعداد نکال کرجنے کرتے جا تیں ۔ جس نام کے اعداد کی حاصل جمع سے نظے۔ وہ نام پر امبارک ہوگا۔ جیسے

RIAZAHMED

11 = 2 1 1 7 1 5 4 5 4 = 11

 $11 \div 19 = 30 = 3$ .

اگر بچے مہینے کی ۸ تاریخ کو پیدا ہوا ہو۔ تو الیے حروف والا نام رکھی جس کے اعداد کی حاصل جمع ۸ نہ ہو۔ کیونکہ ۸ بردامنوں عدد ہے۔ آپ تاریخ بیدائش کا عدد تبدیل کر دیں۔
میارک تاریخ: فرض کریں۔ آپ کی تاریخ پیدائش ۲۵ ہے، آپ کو کوئی کام کرنا
چاہتے ہیں اور معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ بیکام کس تاریخ کو کیا جائے۔ اس کے معلوم کرنے کا طریقہ ہیں۔

نام كاعداد .....نام كاعداد

جستاريخ كوكام كرنا جائية بين ٢٩ = ٨

ميزان=۱۵+۵۱=۲۲=۲۲

اس عدد کے مندرجہ ذیل خواص معلوم کریں۔اگریدمبارک نہ ہوں تو تاریخ بدل ویں اور جس تاریخ کاعددمبارک ہواس تاریخ کوکام کریں۔کامیابی حاصل ہوگی۔ ت کنے اور پہاسرار رو مانی قرنوں کا حسول کی گئی ہوئی اہمیت کی حاصل ہے۔ اس کا عدد معلوم کر معلوم کر معلوم کر معلوم کر کے این کا عدد معلوم کر کے این شخصیت کا انداز ہ لگا نامیا ہے۔

(۲) آگر کمی شخص کے نام کے اعداد معلوم کرنا ہوں تو ہمیشہ اس نام کے اعداد معلوم کریا ہوں تو ہمیشہ اس نام کے اعداد معلوم کریں جس سے وہ محض عموماً پکارا جاتا ہے آگر لوگ اس کے نام کے ساتھ ''مسٹر یاصاحب' بھی استعال کرتے ہیں تو ان کے بھی اعداد نکالیس جاتیں۔ آگر نہ کرتے ہوں تو صرف نام کے اعداد نکالیس۔ آگر نہ کرتے ہوں تو صرف نام کے اعداد نکالیس۔

(۳) اگر کسی نام کے اعداد مبارک معلوم نہ ہوں تو اس کے بیوں میں کوئی حرف گھٹا دیں یا تبدیل کردیں۔مثلاً Riaz کے بجائے Ryaz

(سم) مفروعد دانسان کی اس حیثیبت کی نشاند بی کرتا ہے جواس کی لوگوں کی نظروں میں ہوتی ہے اور مرکب اعدادان پوشیدہ اور پراسرار طاقتوں کی جوانسان کے کروار کا بیس منظر ہوتی ہیں۔

مفرد اور مرکب اعداد کو استعال کرنے کے اور طریقے بھی ہیں لیکن اس مختصر سے مضمون ہیں اتنی گنجاکش ہیں کہان پر بحث کی جائے۔ مضمون ہیں اتنی گنجاکش ہیں کہان پر بحث کی جائے۔ کیرو نے علم الاعداد کوجد بدسمائنسی خطوط پر مزتب کر کے تجریات سے اور ثابت کیا کہ اعداد فی الواقع ہماری زندگی پراٹر انداز ہوتے ہیں۔ (۲۲)



#### 

#### وست شناس اوراسلام

مولف کامضمون کی رائے سے متفق ہونالازم ہیں کیونکہ اصل قرآن اور حدیث ہے۔ (بندہ محمد طارق محمود عفی عنہ)

حکایت شارہ جنوری ۱۹۸۵ء میں ..... "وست شنای اوراسلام " ..... پڑھا تو بھولی بسری ایک کہانی یاد آئی۔ چین کے کسی بادشاہ کا اونٹ کھل گیا۔ بادشاہ کے سپائی اونٹ کی حالی اونٹ کی حالی ہے۔ انہیں راستے میں درخت کے بینچے بینچا ہوا آیک آ دمی ملا۔ ایک سپائی فی اس سے دریافت کیا کہاں نے ادھر سے کسی اونٹ کو گذرتے و یکھا ہے؟ اس محف نے پوچھا ، کیا تم اس اونٹ کو ڈھونڈ رہے ہو جو لنگڑ ا ہے؟ سپائی نے کہا کہ وہ ای اونٹ کو ڈھونڈ رہے ہو جو لنگڑ ا ہے؟ سپائی نے کہا کہ وہ ای اونٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس محض نے کہا ہیں نے دہ اونٹ نہیں د یکھا۔

دوسرے سپائی نے پوچھا، پھر کھے کسے معلوم وہ اونٹ کنگڑا ہے؟ اس مخفل نے کہا،
مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اونٹ وائیں آنگھ سے اندھا ہے، یا کئی جبڑے کے دو دانت
تو نے ہوئے ہیں، اس کی دم کئی ہوئی ہے، اس پرشہدلدا ہوا ہے اور اس کی مہار کا لے رنگ
کے اون کوئل دے کرینائی گئی ہے لیکن میں نے اس اونٹ کوئیس و یکھا۔

'' یہ کیے ممکن ہے؟'' .....سپاہیوں کے افسر نے کہا۔'' تیری بتائی ہوئی تمام نشانیاں ، بالکل درست ہیں۔ اگر تونے اس اونٹ کونییں دیکھا تو بتا بیتمام نشانیاں بچھے کیسے معلوم ہوئیں۔'' ۔

''اپینام ہے!''۔۔۔۔۔اس نے جواب دیا۔ ''ہرگزنہیں''۔۔۔۔۔افسر نے کہا۔۔۔۔''تو جاد وگر ہے یا پھر چور ہے۔'' اس شخص نے بہت کہا کہ ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے اور دوجھوٹ نہیں بولتا اور بیچ ہے کہاس نے اونٹ کوئیس دیکھا۔

سیاہیوں نے اسے باوشاہ کے دربار میں بادشاہ کے رو برو کھڑا کر دیا اور تمام باتیں

الا کشت ادر برامرار دمانی قوتوں کا صول کی کی گئی گئی ہے۔ بادشاہ کوسٹا کمیں۔ بادشاہ نے اس سے بوچھا کیا تو ان سب باتوں کے باوجود کہتا ہے تو نے اس اونٹ کوئیں دیکھا؟ ہم کیسے بیقین کرلیں؟ اپنی صفائی بان کر۔ نوجوان نے عرض کیا:

"یادشاہ سلامت!" ساس محض نے جواب دیا سند" میں نے زمین پراونٹ کے پیروں کے نشان دیکھے تھے۔ تین تمایاں اورا گلے دائیں پیرکا نشان مرحم تھا۔ میں بھے گیا کہ اونٹ اکلے دائیں پیرے نگر اب رائے کے دائیں طرف کی گھاس تو جوں کی اتوں موجود محق ۔ ہائیں طرف کی گھاس تو جوں کی اتوں موجود محق ۔ ہائیں انہوں طرف والی گھاس اونٹ نے چری ہوئی تھی ۔ اس کا مظلب بیدتھا کہ اونٹ صاف ظاہر ہے ہائیں آئی ہوئی تھی۔ مائیں آئی ہوئی تھا۔ مان سے موائی تھاس کری ہوئی تھی۔ مان کہ منہ ہے گھاس کری ہوئی تھی۔ مان خطا ہر ہے ہائیں طرف کے دودانت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ داستے پرشہد کے تازہ فقطر سے کہ اور ادھر سے اور ادھر سے اور نے گور نا ہوں کہ تھیں ۔ مطلب صاف تھا۔ اونٹ پرشہد کرا ہوت کر دا ہے۔ اونٹ کا گو ہر ثابت کو اور کی شکل میں موجود تھا۔ بیاس کا شہوت ہے کہ اونٹ کی دم تیں ہے۔ چونکہ داستے پر شہد لگا ہوا ہے جو تکہ داستے پر شہد لگا ہوا ہے جو تکہ داستے پر شہد لگا ہوا ہے۔ چونکہ داستے پر شہد لگا ہوا ہے۔ چونکہ داستے پر سے مان تھا اور دی کا بیکا لا ٹکڑا جس کے سرے پرشہد لگا ہوا ہے۔ چونکہ داستے پر شہد لگا ہوا ہے۔ بیتما م با تھی سے ملا تھا ، اس اونٹ کی مہار کا بی صد ہو سکتا ہے جو کسی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے۔ بیتما م با تھی ہیں اور بی بی ہے کے میں نے اونٹ کو بیل ویکٹ کیا ہیں ویکٹ کی دوشن سے معلوم ہو تھی ہیں اور بی بی ہے کہیں نے اورٹ کو بیل ویکٹ کیا ہوں۔ '

ائن بات میں کوئی ہیر پھیرنہیں، البتہ اپنی اپنی سوج اور ہمھے کا ہیر پھیر ہے۔ بعض واقعات اور حالات سے بنائج اخذ کے جاسکتے ہیں کو یا زبان حال سے باوجود حاموثی کے ایک علم رکھنے والا پیچان لیتا ہے۔ واقعات کیا نشان وہی کررہے ہیں؟ ۔۔۔۔۔اس کا درست فیصلہ صرف وہ فیص کرسکتا ہے جواس بارے میں تجربہ رکھتا ہے۔اللہ تعالی خودفر ما تا ہے، ہم فیصلہ صرف وہ فیص کرسکتا ہے جواس بارے میں تجربہ رکھتا ہے۔اللہ تعالی خودفر ما تا ہے، ہم نے نشانیاں رکھ دی ہیں تمہارے لئے زمین میں اور آسانوں میں پھر تہمیں کیا ہوگیا ہے۔تم غور کیون ہیں کرتے؟ اس نے گفتی مظہراوی ہے ہر چیز پر معلوم گفتی۔
مرغی کا اعذہ ہونے کا ہو، بنس داج کا ہو یا شیر مرغ کا بحد نظامے کا ہو، بنس داج کا ہم دیا شیر مرغ کا بحد نظامے کو تت علیحدہ علیمہ و سے۔

میں کھنے اور پراسرار رو مانی تو توں کا حصول کی گھا گھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممل عورت کا ہو، بھینس کا یا ما دہ خرگوش کا ہو، بدت ممل مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورت عموماً نو ماہ ویں دن، بھینس وی ماہ گیارہ دن اور خرگوش کی مادہ تو صرف ایک چا ندیس کی گئی نیجے جن دیتی ہے۔ کئی گئی نیجے جن دیتی ہے۔

الی صورت میں ہمیں بی معلوم ہوا کہ کوئی ایسا علم بھی ہے اورا لیے قاعدے کی کوئی
کتاب بھی۔ اہل کتاب فرما کر کتاب کے علم کی طرف اشارہ تو صرف علم کی طرف اشارہ
ہے۔ شیاطین سے ساتھ کسی را بطے یا آئیس میں کا نا بھوی کی طرف تو ہے احوال نہیں جاتے اور
نہ ہی کسی میں ایسی جراکت ہے کہ وہ اپنی طرف ہے کوئی ندموم جرکت اس بات کو جھٹلانے کے
لئے کرے۔ البتہ ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی قاعدہ ہے جو کتاب میں ہے وہ ایک طرح سے علم
ہے اور علوم تو بہت سے ہیں۔ ہر ہنرمہارت کامختاج ہے۔ بروھئی لکڑی کے ریشے کو بہجا تنا

#### هر کنف اور پر امرار رو مانی قو تو ں کاحمول کے اور پر امرار رو مانی قو تو ں کاحمول کے

ہے۔ اوبا اور فولا وہیں یا آبدارلوہا اور دیتی کے لوہ ہیں جو فرق ہے اسے جانتا ہے۔ ایک ماہر طبیعات زمین کی اوپر کی سطح پر کیکر کے در فت کود کھ کر بتا ہے گا کہ اس زمین میں لوبا اور فولا دموجود ہے۔ وہ کلر کو جوز مین کی سطح پر ہوتا ہے۔ دیکھ کریا تجزیہ کر سے بتاسکتا ہے کہ یہاں کس فتم کا سوڈ یم یا جیسم زمین کے اندر موجود ہے۔

بیاسی تو نشانیاں ہیں زمین کی سطح پر جوالیک ظامی مطلب رکھتی ہیں۔ صرف ریسری کی سے دوالا ماہر طبیعات ہی ان کو پہچان سکتا ہے۔ بینین جائیئے اس میں شیاطین کا مطلق کوئی اشار دہیں۔ بیسب کاسب تو فہم و فراست اور علم کا تجزیہ ہے۔ جاندہ مورج ، مدار ، زمین ، گروش ، ان سب کا تجزیہ کرنے کے بعد بی ، گھڑی ، پہر ، دن ، رات اور ماہ وسال کو اپنی اپنی حد میں باندھا گیا۔ قمر کی چڑھتی تاریخیں ، عورت ، جاند اور سمندر کا جدید ، عید ، بقرعید ، تج ، مورت ، جاند اور سمندر کا جدید ، عید ، بقرعید ، تج ، روز ہ ، نماز کے اوقات ، جاند نظنے کا دن ، سوچ گر ہن اور جاندگر ہن ، اماوس کی سیاہ رات ، سے سارا افظام کیسے متعین ہوا؟

فقط علم سیارگان یا آپ ہوں مجھ کیجئے کہ ان سب کا حساب کتاب نکا لنے والاصرف اور صرف ستارہ شناس ، دوسر کے لفظوں میں نجومی تھا۔ نجومی وہ مخص ہوتا ہے جوستاروں کی رقبار ، اوج ، شرف ، تربیج ، مقابلہ ،قرن ، هلت ہنگسل سے نجومی علم رکھتا ہو۔

ا سے بی شخص کا تشکیل دیا ہواوہ چارٹ ہے جو ہر مسجد میں ملے گا۔ آپ نمازوں کے
اوقات، رمضان کے افطار محر، سورج کا طلوع وغروب اس چارٹ پرد کیھتے ہیں۔ بیاس کا
محتت سے تیار کیا ہوا جیارٹ ہے اور آپ نے بھی نہ سوچا کہیں میسی شیاطیین کی طرف سے
آ بدہ کوئی خبر شہو۔

اور بھی کئی علوم ہیں۔ نیچر، سٹڈی اور جغرافیہ دانی تو بہت پہلے ہے چلے آرہے ہیں۔
آج کے دور میں کمپیوٹرسٹم، ٹملی کاسٹ، ریڈ ہو، ٹی وی، دائرلیس وغیرہ کود کیے لیجئے۔ آپ
ان سے قائدہ اٹھارہے ہیں۔ ابھی ہے بات پرانی نہیں ہوئی کہ ریڈ ہواور بعدیش ٹی وی کے مطلاف فقے سے بھی صادر فرمادیے گئے۔ تھے۔ آج ریڈ ہو جرانہی فقے دیے دالوں کی آواز میں

# م کنف اور براسراررو والی تو تون کا حسول کی گیا ہے۔ سنف اور فی وی بران کے چہرے و کیھنے کو اکثر و بیشتر ملتے ہیں۔ سنف اور فی وی بران کے چہرے و کیھنے کو اکثر و بیشتر ملتے ہیں۔ سن تو سہی جہاں میں ہے تیر افساند کیا سکہتی ہے تھے کو قلق خدا غائبانہ کیا سکہتی ہے تھے کو قلق خدا غائبانہ کیا

جس طرح نیم علیم خطرہ جان ہوسکتا ہے ای طرح علوم سے واقفیت ندر کھنے والے بھی ہیں۔ آگ، پائی ہٹی اور ہوا، عضر کیا بلا ہے؟ گیس کے کہتے ہیں؟ تابکاری چہتی وارد؟
پائی تو پھر پائی ہے ہم جانتے ہیں۔ بیندی نالوں میں بہتا ہے بیہ Evaporation ک چڑیا کا تام ہے؟ کون تی دو گیسوں کا مجموعہ پائی ہے؟ ہائیڈروجن گیس اور آکسیجن کیا ہیں؟
علم کیمیا، فلف ہصرف ونحو، کیمیاوی تجزیہ، حکمت، علم ہندسہ، حردف ایجد جیسے علوم کا سرا مسلمانوں کے بی سرد ہا۔ کیا وہ مسلمان نہ تھے؟ اسلام کے وائز سے خارج تھے؟ شیاطین کی کسی جماعت سے ان کا گھ جوڑھا؟ ....ونیا کہاں سے کہاں پہنچ چک ہے اور آپ کہاں کوڑے ہیں!

ہر چیز اپنے اپنے دائر واختیار میں اپنا علیحد و تھم اور تا ٹیر کے ساتھ ساتھ تسمت رکھتی ہے اگر خوراک جسم کوتو اتائی بخشنے کا ذریعہ ہے اور فرحت طافت آسودگی اور زندگی کا تھم رکھتی ہے تو دو سری طرف اس کی زیادتی ، اعتدال سے گذر جانا ، بے دریخ استعال سے جان تلف بھی ہو کتی ہے ، بیاری پیدا کر سکتی ہے ، طافت کی بجائے بیٹ میں کیڑے متلی ، قے ،سدے بھی پیدا کر دیتی ہے ، یعنی زندگی بخشنے والی چیز وقت سے پہلے جان سے مار بھی سکتی ہے ۔ کوئی فارمولا ہو کوئی نظر مید ہو ، کوئی فرض کیا ہوا ہو یا عقید سے کے تحت ہو ، اپنی توعیت کھو دیتا ہے جب اینے دائر سے اختیار سے تجاوز کر جاتا ہے۔

آسان ہے آگ کے کولے ضرور مارے جاتے ہیں۔ان کا درست نام شہاب ہے۔
ستارے نہیں۔ آج تک کوئی ستارہ نہیں نوٹا۔ نوٹے والے صرف شہاب ہیں جوشل آگے
ستارے نہیں۔ آج جلتے ہیں اور زمین کے مدار میں داخل ہونے سے پہلے ہی را کے ہوجاتے
ہیں۔ قرآن عکیم میں ہریات محمل کھول کھول کر بیان کردی گئی ہے مسلمان تو مسلمان قرآن

مر کھند اور پراسرار دومانی قرنوں کا حسول کیں گئی ہے۔ کہ دوسر ہے مداہب کے مفکر بھی اس میں کسی کمی کی نشا ندہی نہیں کریم کی شان میہ ہے کہ دوسر ہے مذاہب کے مفکر بھی آئیت ہے جو وہ معنی ندر کھتی ہو۔ بیا پی اپنی عقل کا بچیر ہے۔ یہ جہاراشعور ہے اور جو بچھ ہم بچھتے ہیں ، ضروری نہیں قرآن مجید کا مفہوم وہی ہو۔ البتہ آگر ہم عقل اور ایمان کی گری رکھتے ہیں تو اللہ تعالی کے اس فرمان پرغور کریں سے مفہوم وہی ہو۔ البتہ آگر ہم عقل اور ایمان کی گری رکھتے ہیں تو اللہ تعالی کے اس فرمان پرغور کریں سے اور تم کوکیا ہوگیا ہے تم قرآن پرغور کیوں نہیں کرتے؟

حضرت بوسف کا واقعہ، خواب کاعلم ،سات موٹی گائیوں کوسات و بلی گائیوں کا نگل جاتا۔ انگور کا خوشہ نجوز کر باوشاہ کو پلانا ،سر پرٹوکرا اٹھائے ہوئے ہو نا کہ جیل اور کوے جمیب رہے ہوں۔ ان سب کی تعبیر ذریعہ تھا ایک علم جوالند تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا۔ بھر موئی " اسے اس کی قوم کا دریافت کرنا قاتل کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان پھراس گائے میں شیہ پڑنا تب تفصیل معلوم ہوتا کہ زردر گمت ہو، نہ دووجہ دیتی ہونہ ہو جھا تھا تی ہوء اس پرایک طریقہ بتانا ، ذیج کے بعد اس کا فکر اس کا فکر اس کا فکر اس کا فکر اس کے بارک میں اور اللہ ایس کی مروسے بوجھا تھا تی ہونہ ہو جھا تھا تی ہونہ ہو جھا تھا تی ہونہ ہوتا ہو اس کی فکر اس میں نے قبل کیا احوال لایا ہی کہ مروسے نے بود اس کا فکر اس نے قبل کیا احوال لایا ہی کہ مروسے نے بتا ویا کس نے قبل کیا ہو ہے۔

بات تو قاتل کی دریافت تھی۔ اللہ تعالی سبب الاسباب ہے۔ جانا ہے جو پھی گرر میا، جو پھی کر ررباہہ ادر جو پھی گرر نے والا ہے، موجود ہے اس کے پاس ہر چیز کی گئی اور نہیں ہے پھی ٹر رہا ہے اور جو پھی گرر نے والا ہے، موجود ہے اس کے پاس ہر چیز کی گئی اور نہیں ہے پھی ڈھکا ہوا یا چھیا ہوا کہ اس کو علم نہ ہواور یوں بیان کیا گیا قرآن کر ہم میں کھول کو یوں بھی تو ہوسک تھا کہ حضرت موتی کے دریافت کرنے پراللہ تعالی قاتل کا نام بتا ویے ۔ اللہ تعالی دانا بینا اور ہر پھید پر قاور مطلق ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں اس بیس کیاراز تھا؟ مسئد کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب تک المیت مشتد نہو۔ اس پر بورا پورا نپوراشعور نہ ہواور یہ کہاس کی حدود سے شناسائی نہ ہو۔ ہر چیز اپنے دائر سے بیں ایک تھم رکھتی ہے۔ حد سے باہر وہ تمام ہیں سے ہو، وہ فرض کر دیا گیا ہو، اس کے وہ تحر م بنا کرنے کا تھم یا چھوڑ و سے کا تھم بعض حالتوں ہیں بدل جایا کرتا ہے۔ مجد دب سے فرض ہنا کرنے کا تھم یا جو وڑ و سے کا تھم بعض حالتوں ہیں بدل جایا کرتا ہے۔ مجد دب سے فرض ہنا کے جاتے ہیں۔ مفلس کوز کو قادر قربانی کے ساتھ نے کے قریف سے بھی خادرہ کر دیا جاتا ہو۔ اس کے جاتے ہیں۔ مفلس کوز کو قادر قربانی کے ساتھ نے کر یعذ سے بھی خادرہ کر دیا جاتا ہو۔ اس کر خال جاتے ہیں۔ مفلس کوز کو قادر قربانی کے ساتھ نے کہ کے قریف سے بھی خادرہ کر دیا جاتا

مر کفت اور پراسرار روحانی تو توں کا صول کی سیاستان کی سیاستان کی سیاستان کی طاقت ہے دیار و بوجھ ہے یغیر حلال کیے بچھلی اور نڈی کھائی جاسکتی ہے۔اسلام کسی پراس کی طاقت ہے زیاد و بوجھ نہیں ڈالیّانہ کسی کومجپور کرتا ہے۔

الله تعالیٰ لبولعب، یاطل گمان اور گمرای کو پیند نہیں فرما تا۔ وہ لاشریک ہے۔ ہمیشہ سے ، ہمیشہ رہے والا ہے۔ ہمرخص سوائے وہریئے کے ایک الله پرایمان رکھتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں۔ دین اسلام سے ہررکن کی ہمیں خبر ہونی چاہئے ۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ غیبت کو پیند نیس کرتا۔ وہ ارشا وفر ما تا ہے ۔۔۔۔۔ تو کہہ میں پناو میں آیا شی کے دب کی۔ اور وہ خود فرما تا ہے والعصر بعنی الرّبے وان کے وقت عصری قشم سو چنے کیا ہزرگی ہا ترتے وان میں اور کیا عافیت ہے تو فوع وقت عصری قشم سو چنے کیا ہزرگی ہا ترتے وان میں اور کیا عافیت ہے سے کے وقت میں اور یہ کہ فرما ویا۔۔۔۔۔ اور تم وقع وقت واسے شی اور کیا عافیت ہے گئے رامضان کے آخری عشر ہے میں اور یہ کہ وہ تین ہیں اور چوتھا ان کا کمایا وہ جا رہیں اور پانچواں ان کا کمایا وہ جا رہیں اور پانچواں ان کا کمایا وہ جا رہیں مدت کے ان کو جگا ویا اور ایک شروریات خوراک لانے گیا باز ارہیں۔۔

الله تعالى قادر مطلق ہے اس تے جد نرالے ہیں۔

ہم دست شنا س اور ستارہ شناس کے پیچھے ہاتھ دھوکر پڑ گئے ہیں۔ بجیب اتفاق ہاور عجیب بے جوہ کا گئے ہیں۔ بجیب اتفاق ہے اور عجیب بے جوہ کی گئی ہیں گئی شیاطین آتے ہیں اپٹم ہم کے فارمولے کے کرند کسی کی بجال ہے۔ سیاست دان پر انگی اٹھائے کہتا کیا ہے اور کرتا کیا ہے۔ ایک ستارہ شناس دیکھا۔ فٹ یاتھ پر پھٹی پر انی دری بجھائے بیٹھا تھا۔ وو جار بوسیدہ کا ہیں، مسکین صورت نیم فاقد کشی کی عالت بھس پنجہ بھی موجود تھا۔ ضرور مبری ہے وہ دست کا ہیں، مسکین صورت نیم فاقد کشی کی عالت بھس پنجہ بھی موجود تھا۔ ضرور مبری ہے وہ دست شناس جس کے ہاں شیاطین آتے ہوں گے اور اوھر اُدھر کی خبر دے جاتے ہوں گے۔ خبری دو پہر میں سنسان گلیوں میں جب گرم لوچل رہی ہوتی ہے، ہم نے ذیکھا ہے دہ تخص میل کی کیا تھیلہ کند سے سے لؤگائے فال، رقی، ولیل کی صدالگا تا ہمارے گھر کے دروازے میل کی صدالگا تا ہمارے گھر کے دروازے میل میل کی کر در جاتا ہے۔ قسمت کا حال ، آنے والے واقعات ، شادی ، نوکری ، مقد ہے میل کا میابی ، بحبت اور روزگار میں فتح سب بتلاتا ہوگا۔ جادو، ٹوندگو تکہ بھی کرتا ہوگا۔ کا ریام کا میابی ، بحبت اور روزگار میں فتح سب بتلاتا ہوگا۔ جادو، ٹوندگو تکہ بھی کرتا ہوگا۔ کا ریام کا میابی ، بحبت اور روزگار میں فتح سب بتلاتا ہوگا۔ جادو، ٹوندگو تکہ بھی کرتا ہوگا۔ کا لے ملے کا میابی ، بحبت اور روزگار میں فتح سب بتلاتا ہوگا۔ جادو، ٹوندگو تکہ بھی کرتا ہوگا۔ کا لے علم کا میابی ، بحبت اور روزگار میں فتح سب بتلاتا ہوگا۔ جادو، ٹوندگو تکہ بھی کرتا ہوگا۔ کا لے علم کا میابی ، بحبت اور روزگار میں فتح سب بتلاتا ہوگا۔ جادو، ٹوندگو تکہ بھی کرتا ہوگا۔ کا لے علم کا میابی ، بحبت اور وروزگار میں فتح سب بتلاتا ہوگا۔ جادو، ٹوندگو تکہ بھی کرتا ہوگا۔ کا لے علم کا میابی ، بحبت اور وروزگار میں فتح سب بتلاتا ہوگا۔ جادو، ٹوندگو تکر بھی کرتا ہوگا۔ کا لے علم کی کی کوروندگو کی کھی کرتا ہوگا۔ کا لے علم کوروندگو کی کھی کوروندگو کی کی کے کا لے علم کا گاتا ہوگا کے کوروندگو کی کے کوروندگو کی کوروندگو کی کوروندگو کی کے کوروندگو کی کوروندگو کروندگو کی کوروندگو کی کور

در کشندادر براسرار روحانی قرتول کا مسول کا مسو ماہر بہنو مالن کا جائے بھی کرتا ہوگا۔

ہم نے کہا یہ ہے رمال، جوتی، جادوگر، کالے علم کا ماہر، پھرہم سوج ہمی کیا سکتے

خے۔ہم خود شاخت سے صفر جو ہوئے۔اس نے کہا دست شاس۔ہم نے فوراً ہاتھ پھیلا

دیا۔ اس نے کہا ستارہ شناس لیحیٰ نجوی۔ہم نے حجت سے اپنا زا نچہ طلب فرمالیا۔ پچنی

چڑی ہا تیں سنہرے خواب، وفینہ ملنے کی امید بحبت میں کا میا بی کا مڑ دہ، در حقیقت ہماری

مردریاں ہیں۔ہم دیکھرہ سے تھے گرائد ھے تھے ہم من رہے تھے گرعشل کے ہمرے تھے۔

ہونا تو وہی تھا جوالی ہے ہودہ ہاتوں کا نتیجہ لکلا کرتا ہے۔ بھلاسوچوتو ایک طرف ہم

مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوسری طرف اپنا کام نگلوانے کا جادو کا سہار الیما جا ہے

ہیں۔ شیطان نے ہمیں بہکایا تھا اور ہم بہک کئے تھے پھر ہمیں خدایا و ندر ہا ہس کا لاعلم یا درہ

گیا اور ہم سہارے ڈھونڈ تے ڈھونڈ تے اتی دورنگل آئے کہ خدا کی ستی تو بہت چھے رہ گئے۔

اور ہم اسے آپ کومسلمان ہی تجھے رہ گئے۔

میرا مطلب کی کی دل آزاری نییں بلکہ علم اوراس کی ما بیئت کے علاوہ جھوٹ، غلط عکست عملی اور عام طور پر اسلام سے ناوا قنیت کا ایک رخ اجا گر کرنا ہے، ور تہ نہ تو وہ فض نجوی قعانہ فال رقل دلیل بیان کرنے والا ۔ نہ ہی دست شناس یا جادد گر اور نہ ہی اس فض کے پاس ایسا کوئی علم ہے جو آپ کی مشکلات کا علی بتا سکے یا آپ کو آپ کی پر بیٹا نیول سے نجات دلا سکے۔ اگر وہ قصور وار ہے تو اتنا کہ بجالت مجبوری اور فاقد کشی پیٹ یا لئے کے لئے کوئی اور راستہ نہل سکا تو یہ راہ اختیار کرلی۔ قابل محافی آپ بھی نہیں بلکہ در اصل آپ بی جو تمام برائی کی جڑین ۔ آپ کی بر دلی اور بے بمتی نے آپ کو بجور کر دیا تھا۔ آپ بی بر دلی اور بے بمتی نے آپ کو بجور کر دیا تھا۔ آپ بی بر عقوں کر دیا تھا۔ آپ کے پاس جار پیسے تھے، آپ نے شائ کٹ مار نے کی کوشش میں بے سو سے سمجھے اس شخص پر اعتماد کر لیا اور اس کی جسارت بڑھائی کہ وہ اس ڈگر پر چلتا رہے اور سادہ لور آ

ستاروں كاعلم حض أيك علم ہے اور دست شناس أيك فن ہے۔ ان دونوں كى حقيقة ل كو

حالات، پیداواری صورتیں، زمین کے حالات، ہواؤں کارخ بصلوں پر بیاریاں، انسان، حیوان، نبا تات اور جہادات پر خلف زاویوں سے پڑنے والے اثر ات مثلاً بارش، آخری، طوفان، زلزلہ، قبطاوراس هم کے دیگر اثر ات سبت اور پوزیشن، قرن مقابلہ، تربیخ، اون اور شوفان، زلزلہ، قبطاوراس هم کے دیگر اثر ات سبت اور قابل یقین گارنی کے ساتھ معلوم کیے جاسکتے شرف کی حالتوں سے بالکل صاف، درست اور قابل یقین گارنی کے ساتھ معلوم کیے جاسکتے ہیں، یہا کی قدر رتی در بید ہے ایک علم ہے۔ البتہ مشق نگاہ مجھاور شعور کے ساتھ ساتھ حساب بین، یہا کی اشد ضرورت ہے۔ اس میں شیاطین کی کسی فوج کا دخل نہیں ہے۔ فقط ایک علم ہے اور اس کا ایک الگ انداز ہے۔ کسی فرجب پراس کی زومیس پر بی اور جمع بضرب بتفریق اور جمع بضرب بتفریق اور تقسیم کی درست عظیم پر جو بھی جواب آئے گا وہ فنی حیثیت اور معلوماتی قدروں کے ساتھ حقیقت پر بینی ہوگا۔

اس طرح دست شناس بھی تھیم عاذق کی طرح جونبش پر ہاتھ دکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس

کے گردے خراب ہیں وہ آ دمی ضعف معدہ کا مربیش ہے، اس آ دمی کے بیٹ ہیں کیڑے
ہیں وغیرہ، اور وہ صحیح تشخیص کرڈ النا ہے، ایہا ہی دست شناس ہوتا ہے شرط ہے ہے کہ وہ اپنے علم وفن کا ماہر ہو، اگر کسی شخص کی جھیلی گہری اور پسینہ لاتی ہے تو بیے گرکی خرائی کی علامت
ہے۔ کسی شخص کے ہاتھ ہیں گہرے نقطے ہوں تو اس کا ول کمزور ہوگا۔ کسی کے ناخن کے رہے اور ان پر سفید نشان ہیں تو بدن میں ریشہ بہت ہوگا۔ بیہ علامتیں کسی سبب کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

سمی درخت سے بنے کوکاٹ دیا جائے تو اس پر گول گول دائر ہے کیکروں کے سبب
سے بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ماہرین جو ککڑی کے بارے میں وسنج تجربہ رکھتے ہیں ، ان
دائروں کو پڑھ کراور گن کراس درخت کی سیجے عمر بتا دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہاتھ پر
کیسریں اس وجہ سے پڑجاتی ہیں کہ ہاتھ فولڈ ہوتا ہے۔ درخت کا تناقو فولڈ تنہیں ہوتا۔ اس
پر کئیس کیسے پر گئیں؟ پھر کے کوٹو ڈوالئے۔ آپ کواس میں بھی گئیریں وکھائی دیں
پر کئیس کیسے پر گئیں؟ پھر کے کوٹو ڈوالئے۔ آپ کواس میں بھی گئیریں وکھائی دیں

# تر کشف اور برابرار ، و مانی قر تو ل کا حصول کی پیشتر اور برابرار ، و مانی قر تو ل کا حصول کی گئیستر در این کلیستر در این کلیستر

تجرب کارلوگ ستارے دیکھ کرسمت کالعین کرتے ہیں۔ ہیئت وان ستارے کی ماہیت،
اس کے مقام زمین سے دوری اور بردج کی مناسبت سے اس کے اثر ات کو جان لیتا ہے۔
سمندر میں مدوجز کی جاند کی تاریخوں کے مطابق آتا ہے۔ چڑھتے جاند میں سمندر کناروں
پر چڑھتا ہے۔ مجھلیاں پائی میں سمٹ جاتی ہیں اور جاند کی اتر تی تاریخوں میں سمندر سے کر
کنارے سے ہتا جاتا ہے اور مجھلیاں کم گہرے یائی میں آجاتی ہیں۔

عورت کے باکیں پیر کے انگو تھے کی جڑ جاندگی آخری تاریخ کو پھڑکی رہتی ہاور جاند جب نظل آتا ہے، یعنی جاند رات کو قریب بھڑک واکیں پیر میں اس وقت منتقل ہوجاتی ہے جب جاند ہوجا تا ہے اور پھر ہرروز واکیں طرف ایک ایک تاریخ کو یہ نیش کی پھڑکن ہوجی جب جاند ہوجا تا ہے اور پھر ہرروز واکیں طرف ایک ایک تاریخ کو یہ نیش کی پھڑکن ہوسی جاتی ہے۔ مثلاً دو تاریخ کو داکیں پاؤل کے محراب پر تین کو شختے میں جارکو پیڈلی اور اس طرح بندرہ تاریخ کو ایرو پر ہوتی ہے۔ یہ بندری کا ہرتاری طرف انز باکس طرف انز باکش ہو جاتی ہے۔ یہ بندری تاریخ ہوجاتی ہو باکس میں بیر کے انگو تھے کی جڑ سے وقتی ہے۔

نیم ہے ہوتی کے دورے مرگ ، پاگل بن اوراختلاج کے دورے جاندنی کے مختلف زاویوں کے بیڑے ہوجاتے ہیں۔ ان کا زاویوں کے بیڑھنے کے باعث جو بھی زومیں آجائے ، بیڑنا شروع ہوجاتے ہیں۔ ان کا علاج کسی ڈاکٹریا حکیم کے بس کی بات نہیں ۔ صرف وہی شخص علاج پر دسترس رکھتا ہے جوان زادیوں کا تو ڑجا نتا ہے ادروہ صرف ایک تجربہ کار بروج شناس ہی ہوسکتا ہے۔

ستاروں کے تمام بروج ہیں دورانیہ بخصوص راستہ، قیام اوراثر ات پرعرصۂ دراز سے
تحقیق جاری ہے۔ چاندنی اورسایہ کے علاوہ دھوپ کا ڈھنا، سامی جسامت کا گھٹنا بڑھنا
اور ان کے سبیب اور غیر سبیب اثر ات اب کوئی پوشیدہ نہیں رہے۔ دنیا کا نظام ان کی
حرکات طلوع اور غروب سے وابسۂ ہے۔ وہ نوگ جوان علوم ہیں مہارت رکھتے ہیں یاان
جیسے دیگرعلوم ہیں واقفیت رکھتے ہیں ، عام طور پر دوسروں سے ہے کرا پنی زندگی گڑا رہے

جر کشے اور براسرار رومانی قرنوں کا صول کی جی ہے۔
جی ۔ بیلوگ وقت کی قد رجائے ہیں اور اپنے حسابات اور تجربات میں منہمک رہتے ہیں۔
وہ بہت حساس اور لطیف جذبات کے ساتھ ساتھ پاکیرہ خیالات اور کم گولوگ ہوتے ہیں۔
ان کا تجربہ وسیج اور حساب ورست ہوتا ہے۔ شیاطین اور برائی کے کامول سے ان کا واسطہ نہیں ہوتا۔ وراضل بیعلوم استے پراسرار ہیں کدان پر تجربے کے لیے ایک عمر در کا رہے۔ ان لوگوں کے لئے کام بہت اور وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے۔

میں مانتا ہوں کہ زمانہ جہالت میں جب ابھی اسلام طلوع نہیں ہوا تھا اس زمانے

کے کا ہنوں ، راہبوں اور بعض خور غرض لوگوں نے دنیاوی لا لیج اور لوگوں کو اپنا غلام بنانے

کے لئے اپنے لئے ایسے ہی ہجھ نام رکھ لئے تھے۔ وہ لوگ عام طور پرشر پہند، بددیا نت اور
مکار تھے۔ اپنے گندے اور شہوت پرست خیالات کے زیر اثر اپنا و بدب قائم رکھنے اور اپنے
آپ کو دیگر انسانوں سے برگزیدہ جنانے کے لئے ایسے ناموں کا سیارا لیتے تھے۔ قرآن
مکیم میں اشارہ بھی ان جیسے لوگوں کی ہی طرف ہے۔ یہ نتنہ پرور لوگ اپنی ہوں میں
اند سے، ہروہ برے سے براکام کر لیا کرتے تھے جوانسا نیت کے شایاں شان ہیں۔

آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ وہ نہ تو ستارہ شناس ہیں نہ علم ہندسہ کا تجربد کھتے ہیں۔ دست شناس کے اصول بھی معلوم نہیں مگر سے کہ وہ ہاتھ کی لکیرد کچھ کر کہہ دیتے ہیں کہ محبت کی شادی ہوگی، امتحان میں کا میا بی سلے گی ، دولت بہت ہاتھ گئے گی وغیرہ وغیرہ و فیرہ ہیں ہے ہمام ہا تیں ہے ہما کی اور چند سکے اس کی جیب متمام ہا تیں ہے ہماڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہاتھ کی لکیریں پڑھ کر سے بتایا جا سکتا ہے کہ اس کو کیا بیاری ہے ، اس کے جسم میں خون کی کئی ہے ، میشخص و لیراور بہاور سے یا میشخص آرام طلب سے یا مختی ضدی طبیعت یا نرم طبیعت رکھتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ

دست شناس ہو یاستارہ شناس آج دنیا میں لوگی سابھی شعبہ ایسانہیں ہے جہاں زیادہ ترنقل نہیں ملتی ہے جہاں زیادہ ترنقل نہیں ملتی ہے جہاں زیادہ ترنقل نہیں ملتی ہے ہے ہے ایسے لوگوں سے ۔ بازار کے چوک پر، میلے شھیلے میں یا کسی فنٹ پاتھ پر ایسا جوشن آپ کو ملے گا اس کی ایک آدھ بات کا بھی ہوجانا کوئی اچنجے کی بات نہیں ۔ اگر دس باتوں میں ہے کوئی ایک دوجھی

مر کون اور پرامر ارروحال فر قوں کا صول کے ایک کا کھنا کہ کا گھنا کے گھنا کہ کا گھنا کا گھنا کہ کا گھنا کا گھنا کہ کا گھنا کا گھنا کہ کا گھنا کی

سیج جابت ہوجاتی ہیں تو میحض ایک اتفاق ہے۔ بیتو کوئی دلیل نہیں کہ ستارہ شناسی اور دست شناسی کوئی فن ہی نہیں ۔ بیکوئی علم ہی نہیں ۔

کیا آپ نے بیں دیکھا جنتری جوسال کے شروع سے بہت پہلے جیپ کربازار میں بھی جاتی ہے اس میں جوسات ماہ بعد ہونے والاسورج گرہن یا جا ندگر ہن کاوفت کتنا سیح دیا ہوا ہوتا ہے؟ فلال دن کتنے گھنٹے اور منٹ میرشروع ہوگا اور کتنی دیریک رہے گا۔ سیر مہلے ہی بتا ویا جاتا ہے کہ جاند کب انتیس کا ہوگا اور کب تمیں پورے ہوں گے ایک ماہر ستارہ شناس کا حماب غلطیوں ہے بیاک ہوتا ہے۔ وہ ستارہ شناس مسلمان ہوسکتا ہے ستارہ پر ست نہیں کہ آپ اے اسلام بے خارج کردیں۔ کیا چے ہے اور کمیا جھوٹ وہی مخص جان سکتا ہے جو بہت مدينك ان من آشنا بوادر علم ركفتا بونه كه و هخض جوان علوم كي الف ب سي بهي والنف نه جو ـ جوعلم انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لئے ہے نیک ہے اگر جائز صدود کے اندراس . مطرح رہے کہ ندتو کسی کی حق تلفی ہونہ ہی کسی سے لئے باعث تکلیف روحانی طور پر یاجسمانی اور دینی طور بر ہو یقینا و وانسانیت کی خدمت کی طرف نیک قدم ہے۔ صرف اتنا مقصود ہے م كدده خدا ب واحد ب الاشريك ب ندكوني سائقي باس كاندشريك ندكس سے جنا كياند ہی کسی کو اس نے جنا۔ وہی تو ہے سب جہانوں کا رب اور بھو پچھ زمینوں اور آسانوں ہیں ہے۔ تمام حدوثنا ای کے لئے ہے اور محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم بھیجے کئے الله تعالیٰ ک طرف سے خاتم النہین اور بیرکہ تو فیق بخشی مجھے این رحمت سے کہ آگا ہی بائی میں نے اس علم ير كه الله تعالى نے فرمایا ہم نے مقرد كر دس منزليس جا ند ، سورج اور ستارے كے ہوئے اینے اینے راستوں براور رکھادیں ان میں نشانیاں ہتو دیکھا کیک بل کی بھی دمزہیں کرتا طلوع میں اور غروب میں اور برنائے اللہ تعالیٰ نے برج آسانوں میں اور تنتی تھہرا دی منزلول میں اس طرح کے نکالا رات میں ہے بحر کا اِجالا۔ دن اور اور رات اور جوڑ اینایا۔ ہے شک وہی تو ہے لائق عبادت اور تبیس ہے کوئی معبوداس سے سوالیس پاکی بول اور حمدوثنا جس کو عیابتا ہے دیمتا ہےا ہے علم سے جتنا حیا ہتا ہے۔

هر کشد ادر پرامر ادرومانی قرقر ب کاهمول که پیشتر کی کی کی کار و ۲۹۹ ک

ا کیک کسان جانتاہے گیہوں کب بونی جاہئے کتنے یانی دینے جاہئیں۔ایک مکیم جانتا ہے بیار کی حافت کیا ہے، کیوں ہے، تھیک ہوجائے گا یاشیس، قابل علاج ہے یالاعلاج ، ا ایک تجربه کار شکاری جانبا ہے جوا کے مخالف سمت سے اگر جنگل میں داخل ہو گا تو شکار ال سكے گاليكن ہوا كے رخ يرجنگل ميں داخل ہوگا تواس سے بہت يہلے اس كے بدن كى بوجنگل میں تھیل جائے گی جسے شکار کی سو تکھنے کی حس محسوس کرنے شکار کو بھٹا دیے گی۔وغیرہ وغیرہ . ناک کے دونتھنوں سے سانس جاری اس طرح رہتی ہے کہ ڈو ھائی مھڑی ایک طرف سے یا نج منٹ دونوں طرف سے پھرڈ ھائی گھڑی دوسری طرف سے۔دائمیں سے سانس جلے تو سرگرم ہے۔ایسے میں بخارج عاتو سرکوج سے گا۔ دونوں نتھنے ایک ساتھ چل رہے ہوں تب بخارج ما تواس بخارے مرجائے گا۔ یا ئیں نتھنے ہے سانس چل رہا ہے تو بلڈیریشر دل کا دورہ ، دایاں گرم اور بایاں محندا ہے۔ دونوں کو مستمند سمیتے ہیں .. انسان کی تاک کے بيدونت تنز ديده كالكيم ب. بشاراشار ي جاراتكل سي ولدانكل بنت بين جن بي ے ایک بھی غلط ٹا بت تہیں کیا جا سکتا ، ندہی ان پر کوئی شک ہوسکتا ہے۔ اگر ان کو مجھ کراس ہے مطابق کوئی یا ہے کہ دی جائے تو وہ موفیصد درست جواب ہوگا اور قریبی مدت میں وہی شکل ظاہر ہوگی۔ بلامیالغہ بیلم الغیب نہیں ہے حالاً نکہ جو کچھ وقوع پذیر ہونے والا ہے اور جس پر واقعه گزرنے والا ہے وہ بھی نہیں جانہ انگراس علم کا جاسنے والا بڑی آ سافی سے قبل از دفت اطلاع دے سکتا ہے

ایسے ہی علم العدد کی بھی علیجہ ہ شاخ ہے۔علم الجفر اس علم کا ایک حصہ ہے۔قدرت نے جمیں لاشریک ہے اکائی عطافر ما دی بھر جم کو بتایا گیا جوڑا۔ اس کو پاکر ہم نے گفتی بو هائی یہاں تک کہ دہائی بر بہنچ گئے۔ پھر سیننگڑہ ہزار، لا کھاور کروڑ بن گئے۔علم العدد میں مر كند ادر براسرار روطاني قو تول كالحسول كي المنظمة ال

جاسکتاہے دنیامیں کوئی مذہب نہیں ہے جوخد اکوا کیلا ، دا حدلاشر یک نہیں جانتا۔

جہاں تک لفظ شناس کا مفہوم ہے اس کا مطلب ہے شناسا لیعنی پیجان والالیکن ستارے کو یا ہاتھ کوتو ہر کوئی دیکھ کر بہجیان لے گاہ ہاتھ ہے وہ ستارہ ہے کیکن ستارہ شناس ہے مطلب ہے جوستاروں کے بارے میں کلی معلو مات رکھتا ہوا دروست شناس ہے م**رادوہ** تخص ہے جو ہاتھ کے علم سے واقنیت اور تجربہ رکھتا ہو۔ قرآن پڑھئے بھرغور فرمائیے اگرسمجھ میں آ جائے۔خوابوں کی تعبیر ،موتمی پیشنگویاں ، جا نداورستاروں کی طرف پر دازان کی تصاویراور ويكرمائنسي معلومات اب كوئي واستان الف لبيله سنة يا قصه طلهم موشر باست نهيس ريا- د نيا کہاں ہے کہاں چلی گئی اور ہم کہاں کھڑے ہیں! بیدوفت ہے کام کرنے کا مباحثہ کا تہیں ۔ شیاطین کااگر کہیں رابطہ ہے اور کوئی لوگ ہیں ان سے معلومات حاصل کر کے پچھ بتاتے ہیں توستار وشناس اوروست شناسي كااس بيس كياقصور \_اگركو في شخص اييا كو في حيفه پهن كرشيطا في معلومات یا اپی طرف ہے کچھ بڑھا کر بیان کرد ما ہے تو بیاس کا اپناضمیر ہے اپنا کر دارہے۔ البيته البيانقل كرداروں ہے اصليت بظاہر مجروح ہور ہى ہے ليكن ہے بھی حقيقت ہے كہم ا بی جگهصرف علم ہے اور ایساعلم جس کی بنیاد شریر ندر کھی گئی ہو بلکہ انسانیت کی خدمت کرنا اس کامفہوم ہوو ومور دالزام نہیں تھہرایا جاسکتا جب تک و وکسی طرف ہے مجروح تہیں کرتا۔ علم کی جنتی اب کس کورہ گئی ہے! ڈگر بیاں علم اور معلومات سے زیادہ فیمتی ہیں۔ بھاری ہیں اگر چہ وزنی نہیں ہیں۔ بیدانسان کے دونوں رائے آج بھی اس کے آھے کھلے ہوئے میں ۔سزااور جڑا آ ہے بھی موجود ہے۔ قانون وہ ہے جوشرع ہے۔وہی قاضی کے لئے وہی چور کے لئے فیصلہ وہ ہے جوحق اور انصاف کے تقاضے بیرا کرتا ہونہ کہ وہ جونا م نہاد کے قرض اصواوں یر لا گوکر دیا جائے۔فیصلوں پر ٹکرانی کاحق صرف اس کے باس ہونا

مر کند اور براسرار و مانی قرق کا صول بر بھی ان فیصلوں برکار بند ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے بوری طرح باخبر ہونا چاہئے ان تمام احوالوں سے اور ان کی نبیت ہے تا کہ ناتیجی اور مطرح باخبر ہونا چاہئے ان تمام احوالوں سے اور ان کی نبیت ہے تا کہ ناتیجی اور جلد بازی میں کہیں ایسا نہ ہوکہ علط فیصلہ صاور ہوجائے تو اللہ تعالیٰ جا نتا اور دیکھا ہے۔ اور ایک دن جب یوم یقوم الحساب ہوگا۔ ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر بدک عیال کر دی جائے گا۔ اس ون کمی کے ساتھ ظلم روانہ رہنے دیا جائے گا۔۔۔۔ اور قریب ہے وہ وان جس کا وعدہ دیا جائے گا۔۔۔۔ اور قریب ہے وہ وان جس کا وعدہ دیا جائے گا۔۔۔۔ اور قریب ہے وہ وان جس کا بارے بیں استفسار ہوگا جو پھوٹو کرتا تھا۔ ( کا )





# 

#### A 9 1 P P P A Y Z A 9 1

مولف کامضمون نگارے منفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ (بندہ محدطار ت محمود عقی عند)

سیارہ ڈائجسٹ ۱۹۷۸ء میں ہم نے اس عنوان کے تحت جایا نی ، ماہر علم العداد فوسایوشی تکا گی کی کتاب ' جایا نی علم الاعداد' کا ملحض پیش کر کے بتایا تھا کہ کمی شخص کا بنیا دی عدد (کمیسو) زندگی کا عدد (میسو) غیراختیاری عددادر خوداختیاری عددکس طرح معلوم کیا جاتا ہے۔ ان کہ فوسایوشی تکا گی کے نظر ہے کے مطابق آپ کی زندگی کا ہر مہینہ کس انداز سے میسر ہوگا۔ لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے دہیں گے۔ شادی کے میارک اوقات کیا ہوں گے میسر ہوگا۔ لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے دہیں گے۔ شادی کے میارک اوقات کیا ہوں گے صحت کس طرح بحال رہے گی۔ آپ کی زندگی کا خوش حال سال مہینہ کون سا ہوگا۔ منحوس دن کون سا ہوگا۔ منحوس

فوسابیتی نگاگی کے نظریے کے مطابق کی فض کی ماہانہ قسمت کا غیر انتقاری عدد "
معلوم کرنے کے لئے اس کی قسمت کا سالانہ غیر اختیاری عدد بنیادی اصول کا کام دیتا ہے۔
اس کا طریقہ بیت کے میننے کے عدد بس اس شخص کا سالانہ غیر اختیاری عدد بیج کردیں۔
مثال کے طور پر ایک شخص محمد انور سیٹھی جو ۲۳۳ نومبر ۱۹۱۷ کو بیدا ہوا تھا، کی سالانہ
قسمت کا غیر اختیاری تعدد ۹ ہے۔ اس لئے سال کے ہر مہینے کے لئے اس کی قسمت کا غیر ا

جیز ہی فظار فا دوسرا اوس سے بیچے میں تان سے میں موقع کرسے مدر است بیسے میں موقع کرسے مدر است بیسے میں مالانہ غیر اختیاری عدد و جمع کیا گیا ہے لیعنی و است است کے حاصل کیا گیا ہے۔ اس میں مالانہ غیر اختیاری عدد و جمع کیا گیا ہے لیعنی و براور دیمبر سے لیے بالتر تیب اور ساحاصل کیے بالتر تیب اور ساحاصل کیے گئے ہیں۔

آگراس زائے کے آخری تین مہینوں کا غیراختیاری عدد سالانہ غیراختیاری عدد میں اگراس زائے کے آخری تین مہینوں کا غیراختیاری عدد میں پھر جمع کر دیا جائے تو ان نین مہینوں کے متعلق سمجھ سمجھ پیشکوئی کی جاسمتی ہے۔ اس لئے اکتوبر بندمبر اور دسمبر میں اگر سالانہ غیراختیاری عدد جمع کیا جائے تو زائچہ یوں ہوگا۔

مورشت الاستان المام الم

اس طرح آخری تین مہینوں کی قسمت کے غیرا نقلیاری اعداد بالتر تنیب ۱۳،۳ اور ۱۹۵۵ کے ہر سے۔ یہاں میہ بات ضرور فربین شین کرلیں کہ جب اکتو بر ، نومبر اور دیمبر کے مہینوں کے ہر دن کی قسمت کے اعداد معلوم کرنے ہوں گے (طریقہ آگے آئے گا) تو ماہا نہ قسمت کے غیر اختیاری بنیا دی اعداد وہ ہوں گے جو پہلے طریقے سے حاصل کیے جا کیں سے یعنی ماہانہ قسمت کے غیر اختیاری عدد کو ہر مہینے کے عدد پیل جم کیا جائے گا۔

ما ہان قسمت کے اتار چڑھا وکے نوز انکے مندرجہ ذیل ہزائے قسمت کے ماہاندا تار چڑھاؤ کوظا ہرکرتے ہیں۔ انہی زایخوں کی روسے ماہاندا تار چڑھاؤ کا فیصلہ کیا جائے گا۔

| رامتیاری مدد ه اس از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | × 1.00                                                            |                                               | تؤل كالتعمول    | اربره حلال قو | محنف اور پرامرا                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------|
| الم و المستاح | l-                                                                | # # # # # # & # # # # # # # # # # # #         | <b>4</b> 10 12  | 11"           | مبيير.                                  |
| الم و المستاح | مَالَإِرْلَمِينَ ﴾ [فئ                                            | * * * * * * * *                               | 1 7 1           | <u>""</u>     | ما فرنشت کا<br>ما فرنشت کا              |
| الم و المستاح | ميرا فعياري عدد                                                   | -                                             | 7 6             |               | برامتياري عدو                           |
| مرابیت او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | V                                                                 | - 4 F F F A 4 L A                             | 4 je -          | l if          | لهبايند                                 |
| مرابیت او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ماگارد فسمت کا<br>د ساز                                           | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *         | r r (           | •             | ماؤ زقست کم                             |
| مرابیت او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | فرانتیاری مدد مرج                                                 | <u>.</u>                                      | • 1             | 4             | ببراضية رائ عدد                         |
| ميد المستاك ا |                                                                   | 1 7 7 7 4 4 4                                 | A 1 -           | • 11          | مهايثه الا                              |
| ميد المستاك ا | م<br>الأركست؟ ( ج )<br>منا الرئيس ( ج )                           |                                               | r r 8           | •             | دا و د تسم <i>ت کو</i><br>مزاختیاری دود |
| مسين المستاد  | براحمتيا دفاطدو                                                   | <b>≲</b> .                                    | 4               | ٨             | 4                                       |
| مبیبت الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲.                                                                | 1 2 2 2 3 A A A A                             | in the at       | 17            | فيبليث                                  |
| مبیبت الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أبالاه تستام                                                      | # 4 4 A 9 1 7 P                               | W # 4           | 4             | افازترتكا                               |
| المنظاري عدد الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                               |                 |               | مرامتياري عدد                           |
| المنظاري عدد الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>.</b>                                                          | <u>-                                     </u> | <b>∮</b> Je _j} | <u>  r</u>    | مبية                                    |
| مبیت از دست کو از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سالا زنست کا                                                      | 4 4 7 4 1 4 7 7                               | A 4 4           | ٨             | بالإنشت كا                              |
| مهدینه از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عيرا فتياري مدو رس                                                |                                               | * *             | l,            | مزامتیاری مدد                           |
| مهدینه از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , ₁, Ҹ <b>=</b>                                                   | <u> </u>                                      | 4 1- 11         | H.            | عهدائد<br>د ما                          |
| مهدینه از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ا ما قارفسمنت کا<br>در دور در | - ^ 3 1 7 7 7 8                               | * 4 4 8         | 4             | الإزنتست كا                             |
| مهدینه از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الإرامنتياري عدد رك                                               |                                               | gr 🦸            | 4             | والمقياري عدد                           |
| الإنتمان المالانتماكا<br>الإنتمان المالانتماكا<br>المان تمالان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4</b> =                                                        | 5 F F F A 4 4 A                               | ¶ 5+ if         | 114           | مهديته                                  |
| الإنتمان المالانتماكا<br>الإنتمان المالانتماكا<br>المان تمالان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سالار قشمت کا                                                     | A 1 STOR TO BE                                | 4 %             | 1             | بالإزنسستنهج                            |
| الإنتمان المالانتماكا<br>الإنتمان المالانتماكا<br>المان تمالان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عيرامتياري عدو وسنت                                               | •                                             | 4 4             |               | فيراملتيارى مدو                         |
| الاز قسمت كا المالا مست كا المالا مست كا المالا مست كا المالا مست كا المالا فسمت كا المالا فسمت كا المالا في المنتادي عدد المالا المنتادي عدد | , <u>.</u> A=                                                     | PPFFFF                                        | 4 1-            | 1 19          | مهنييت                                  |
| غیرانتیاری عدد ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - مالازمست)<br>درو - (سع)                                         | 11177 44 4                                    | A ¶             | 1 1           | بالإرة تسمت كما                         |
| میمیند میمیند از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مخبرا ضنيا وي عدو                                                 |                                               | ٨               | 1 .           | غيرانتياري عدو                          |
| ما در فتست کا ۱۳۳۳ میکالد تعملت کا<br>میراننتیاری مد ۱۳۳۳ میکالد تعملت کا<br>میراننتیاری مد ۱۳۳۳ میرانتیاری عدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , - 4.                                                            | 1 * * * * 4 * A                               | 1 1 1           | <u>r 19</u>   | عوطيته                                  |
| الإنتياري مد ۳ ۱ م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | " ممالما در مست می<br>دهان                                        | 1 7 7 7 B 4 L X                               | 4 1             | 7             | ما ورقشت کا                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فرانتیاری عدد مست                                                 |                                               | . 1             | r #           | ميزاختيارى عد                           |

## هر کشف اور پرامرارد د هالی قوتو ن کاهمول که پیش کاشی کاشی و ۲۰۵ ک

نوعلامات كى تشريح

وہ تو علامات ، جن کا اب ذکر کیا جائے گا۔ ان زائجوں کے اوپر کھی جاتی ہیں تاکہ
ایک عدد کا دومرے عدد کے مقابل رکھتے وقت ان کے سیجھنے میں کمی شم کی دشوار کی نہ ہو۔ یہ
علامات اس وقت استعال کی جاتی ہیں جب سالا نہ قسمت کے اعداد اور مہینوں کے اعداد کو
مقابل رکھا جائے۔ ان علامات کے معافی کا اطلاق صرف اس وقت کیا جاسکتا ہے جب
سالانہ قسمت کے غیرافقیاری اعداد کے مقابل مہینوں کے اعداد دیکھے جائیں۔ یہ علامات
مالانہ جذباتی کیفیات ، خیالات، اعمال پر دلالت کرتی ہیں۔ تمین حالتوں میں یہ علامات
استعال کی جاتی ہیں۔ (۱) ایک تو اعداد بتاتی ہے (۲) ایک علامت دوم ہینوں کے اعداد کے ایک خلاصت دوم ہینوں کے اعداد کے اور کا گی جاتی ہے۔

ابھی چونکہ آپ ان علامات کے استعمال کے متعلق بچھٹیس جائے۔ اس کیے ٹی الحال آپ کے خوالیں جائے۔ اس کیے ٹی الحال آپ کے لئے ان کی اہمیت کا جانتا ہی کافی ہوگا۔ جب آپ ماہانہ زائچوں کا بغور مطالعہ کریں گئے تو آپ ماہانہ دائچوں کا استعمال کرٹا سیکھ لیس کے نوعلامات میں ہیں۔

اس علامت کا اطلاق دومہینوں کی مدت پر ہوتا ہے۔ بیاس ہات پر دلالت کرتی ہے کہ پہلے دومہینوں میں آپ کی جذباتی کیفیت غیر متوازن رہے گی۔ اور آپ کی بیرونی سرگرمیاں بڑی مؤٹر ہوں گی۔ آپ اکثر سفر کریں تے۔ دوسرے مہینے کے دوران آپ بہت سوچیں تے۔ اور نئی نئی تھمت عملیوں کو پاپئے تھیل تک پہنچانے کی کوشش کریں ہے۔

اس علامت کا ایسے مہینے پراطلاق ہوتا ہے جس میں آپ زیادہ شبت اقدام اٹھا ئیں گے اور جس کے دوران آپ کے جذبات میں بے صبری نمایاں ہوگی۔

(۳) — بیعلامت طاہر کرتی ہے کہ آپ کے جذبات میں سکون ہیرا ہوگا اور آپ کا ال بن جائیں گے۔خوداختیاری اعمال مفی ہوں گے۔ مختصر پیرکی آپ خارجی دنیا پر بہت کم اثر انداز ہوں گے۔ اس طامت کا طلاق تمین میریوں پر ہوتا ہے۔ پہلے مہینے میں آپ کی خدیات زندگی میں تبدیلیاں اور اصلا حات ہوں گی۔ اس لیے آپ اپ خدیات زندگی میں تبدیلیاں اور اصلا حات ہوں گی۔ اس لیے آپ اپ خیر متوازن ہو جا کیں گے۔ دوسرے مہینے آپ کے جذبات اور اعمال شبت ہو جا کیں گے۔ دوسرے مہینے آپ پرسکون ہو جا کیں گئیں گے۔ قدیرے مہینے آپ پرسکون ہو جا کیں گاورا چھی طرح سوج پچار کر کیس گے۔ آپ پہلے کی طرح چست نہیں رہیں گے۔ آپ پہلے کی طرح چست نہیں رہیں گے۔ آپ پہلے کی طرح چست آپ پرسکون ہو جا کیں آپ نے ذیات اورا عمال ٹیس تبدیلی رونما ہوگی اور مہینے کے نصف آپ کے خیالات اورا عمال ٹیس تبدیلی رونما ہوگی اور مہینے کے نصف آپ کے ایک آپ کے ایک ایک طرح آپ کے خیالات اورا عمال ٹیس تبدیلی و نما ہوگی اور مہینے کے نصف آپ کے ایک ایک طرح آپ کے جذبات متاثر ہوں گے اورآپ کار جمان شب بی جا کی ایک طرح آپ کے جذبات متاثر ہوں گے اورآپ کار جمان شب بی جا تی طرح آپ کے جذبات متاثر ہوں گے۔ اس میں مات کا تعلق دوم ہیٹوں سے ہے۔ ہیاں بات پر دلاف کر ق

کار جمان شبت موجائے گا۔ کاطرح آپ کے جذبات متاثر ہوں گے۔
اس علامت کا تعلق دومہینوں سے ہے۔ بیاس بات پر دلالت کرتی

ہے کہ چند خاص حالات کا نتیجہ آپ کے تن میں نکلے گا اور خار جی
اثر ات بھی ایجھے نتائے کے حال ہوں سے۔ ایسا عام طور پر پہلے مہینے
ہوگالیکن دوسرے مہینے میں بھی امکان ہے۔
ہوگالیکن دوسرے مہینے میں بھی امکان ہے۔

(۸) { اس کا تعلق بھی دو مہینوں ہے ہے۔ ان دونوں کا تعلق جائیداداور روپے پیسے سے ہوگا۔ اس مدت میں آمدن اور خرج میں اضافہ ہوگا۔

(٩) مهمه السالم بيت مين آمدن أورخرج مين اضافه موكاً \_

اس کا تعلق بھی دومہینوں ہے ہے۔آ پاز حدسر گرم رہیں تھے اوران مہینوں میں کافی کام کریں گے۔

علامات اوران کی تشریخ کے بعداب آپ کو بہتایا جاتا ہے کہ جایا تی علم الاعداد کی رو سے بینوعلامات مہینوں کے اعداد کے اوپر کمس طرح لکھی جاتی ہیں۔ تا کہ آپ اپنی ماہانہ قسمت معلوم کرنے کے طریقے ہے آگاہ ہوجا کہیں۔

$$\frac{(1)^{2}}{(1)^{2}} = \frac{(1)^{2}}{(1)^{2}} = \frac{(1)^{2}}{(1)^{2}}$$



## مامانه قسمت کے خوداختیاری عدد

مستر محد انور میں میں جو ۱۹۱۷ نومبر ۱۹۱۷ کو پیدا ہوئے تھے بھی مثال لے لیجئے۔ ہم ان کی ماہانہ قسمت کاغیر اختیاری عدر معلوم کریں گے۔ بیتو آپ دیکھ چکے بین کو البی کی بمالانہ قسمت کاغیر اختیاری عدد ۹ ہے اور جنوری کے مہینے کے لئے اس کاغیر اختیاری عدد ۱ ہے۔
اس عدد (۱) کواس کی تاریخ پیدائش (۲۳ = ۲۴ = ۵) ہیں جمع کردیں۔ حاصل جمع ۲ آیا۔ جوماہ جنوری کے لیے اس کاخود اختیاری عدد ہے۔

اب اگرہم بیمعلوم کرنا جاہتے ہیں کے ۱۹۲۳ میں اس کی قسمت کے ماہانہ اتا رچڑ ھاؤ کا زائجہ کیا تھا۔فوسا یوٹی نگا گی کے نظریے کے مطابق وہ زائجہ ہوگا۔

المرتسمة المراتس المر

مر کنند اور پرامرار رومانی قرق ک کاهمول که کاهمول کاهمول که کاهمول کاهمول که کاهمول کاهمول که کاهمول که کاهمول که کاهمول که کاهمول کاهمول کاهمول کاهمول که کاهمول کامول کاهمول کاهمول کاهمول کاهمول کاهمول کاهمول کاهمول کاهمول کاهم

چونکہ ماہ جنوری کے لئے اس کا خوداختیاری عدد ۲ ہے۔اس لیے اب ۲ ہے آگے لکھنا شروع کیا گیا ہے اور ۹ پرختم کیا گیا ہے جوابر بل کا خوداختیاری عدد ہے۔اس کے بعد پھر حسب قاعدہ اکی تکرار ہے۔جومئی کا عدد ہے۔اس طرح دیمبر کا عدد ۸ ہے۔ بیخوداختیاری اعداداس بات پردلالت کرتے ہیں کہ اس مختص سے چندالی با تیں مرز دہوں گی جواس کے اعمال کا نتیجہ ہوں گی۔اس لیے انہیں خوداختیاری اعداد کہا جائے گا۔

زائے کی تشریح یوں ہے۔

(۱) قسمت تیز ہوگی (ب) قسمت پائیدار ہوگی (ج) قسمت میں اصلاح ہوگی (د)

مرگری (ہ) قسمت مثبت رخ اختیار کرے گی (و) قسمت جامد ہونے لگے گی (ز) کوشش

شروع ہوگی (ح) غیر اختیاری قسمت ظاہر ہونے لگے گی (ط) غیر اختیاری قسمت اچھی

ہونے لگے گی (ی) نئی خوش قسمتی ظاہر ہوگی (ک) قسمت سرگرم عمل ہوتی ہے (ل)

قسمت پائیدار ہوگی (م) قسمت میں اصلاح (ن) سرگرم زمانہ (ص) خود اختیاری

تبدیلیاں (ع) غیراختیاری تبدیلیاں۔

ماہانہ قسمت کے غیراختیاری اعداد (اسے 9 تک) کی خصوصیات ابنی ماہانہ قسمت کا غیراختیاری عدد معلوم کریں۔ پھرائن کے خواص دیکھیں جوذیل میں درج کیے جارہے ہیں:

اراس میلیز آپ و تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عام طور پرکوئی بات غیراختیاری طور پررونما ہوگی اور آپ نے نئے کام کریں گئے۔ چونک اس و قران میں آپ کی قسمت تیز ہوگی اس لیے ماہانہ خودا نشیاری عدد کے باوجود آپ کومشکلات کا سامنا ہوگا۔ چونکہ اس مہینے کا تحلق ''جدائی'' سے ہاس لیے آپ کو دوسروں کے ساتھ تعلقات میں مختاط رہنا ہوگا جہاں تک ممکن ہو بحث و تحیص سے پر ہیز کریں۔ اس عرصے میں نیا کاردبار، طازمت، شادی متباولہ سفروغیرہ کا اختال ہا ہاں لیے آپ نی نئی باتوں کا مطالعہ ضرور کریں۔ شادی متباولہ سفروغیرہ کا احتال ہے اس لیے آپ نئی نئی باتوں کا مطالعہ ضرور کریں۔ ساتھ نے براختیاری عدد اوالے ساتھ نے براختیاری عدد اوالے

مسينے میں بویا تھا۔ اس کا تمرہ ملنا شرد کے ہوجائے گا۔ اگر آپ شرف انتفس اور برکشش مسینے میں بویا تھا۔ اس کا تمرہ ملنا شرد کے ہوجائے گا۔ اگر آپ شرف انتفس اور برکشش شخصیت ہیں تو آپ کو ہر بات میں مسرت حاصل ہوگا۔ اس مہینے آپ دوسرے اشخاص کے ساتھ لل کرکو گئی نیا کام کریں گے جو آپ کے ماتحت ہیں جب اس ماہ تبدیلیاں رونماہوں تو ابن کاتعلق آپ کے احباب اور اہل خانہ ہے ہوگا۔ مثلاً آپ جذباتی ہوکران ہے جھڑی یوگا۔ اور آپ از حدمنموم ہوں گے۔ اس ماہ اخراجات میں حرف ان اس میں ہوگا۔ اس ماہ اخراجات بوج جا کیں گے۔ اس ماہ جو کھے بھی ہوگا اس کا تعلق آپ کے خاندان ، بیوی، والدہ اور دوستوں وغیرہ ہے ہوگا۔

سراس ماہ اکثر نے ہے سعاشرتی تعلقات قائم ہوتے ہیں آپ ایک باتوں میں سرگری سے حصہ لیس جن سے بہ تعلقات برحیس سے۔ دوسری طرف آپ اپنی ذاتی سرگرمیوں کی تحیل سے نیادہ دو پر خرج کریں گے۔ مثلاً وتوتیس وغیرہ۔ سرگرمیوں کی تحیل کے لئے معمول سے زیادہ دو پر خرج کریں گے۔ مثلاً وتوتیس وغیرہ۔ اس ماہ بہت ہی فرشگولد یا تین رونما ہوں گی۔

سربیامبینہ ہے جس میں آپ اپنے فرائفن سے بوری طور وابستار ہیں کے اور اسے کندھوں پر بوجھ میں کریں گے اس کیے آپ کے مغموم رہیں گے اس لیے آپ کی مغموم رہیں گے اس لیے آپ جسمانی صحت کا پورا بورا اخیال رکھیں اور محنت کریں کیونکہ اس ماہ آپ معاشرتی اور کاروباری تید بلیاں ہوں گی جن سے مشکلات میں اضافیہ ہوگا۔

ہے۔ اس ماہ بہت ہی چیزیں ظاہر ہوں گی۔ بعض مرتبہ کی مسئلے کاحل دریافت ہوگا،

کہیں بتا دلہ ہوگایا طازمت سے ہاتھ دھوتا پڑے گا۔ اس ماہ جھٹڑے اس حد تک بردھیں ہے۔

کہ عدالت تک پینچ کا دھال ہوگا۔ آپ کے تعلقات کی دوست کے ساتھ ختم ہوجا کیں گے۔

جس کی وجہ اس کی موت یا دورراز کا سفر ہوگی۔ عام طور پرہ عدد کا تعلق 'انسانی معاشرے'
سے ہوتا ہے اس لیے اس بات کی امید رکھنی جا ہے کہ آپ بیروٹی سرگر میاں و سنتا کر دیں سے ہوتا ہے اس کے قدر ومنزلت ہو ھے۔ اس ماہ عیت کا دیوتا بھی سرگرم مل رہتا ہے۔

ت کنن اور براسرار روحانی قریق کا حسول کی کی آپ کوذ مدواری قبول کرنی پڑے گی۔ آپ کو دوسر ہے لوگوں کے معاملات پر توجہ مبذول کرنی پڑے گی مثلاً آپ کی معاملات پر توجہ مبذول کرنی پڑے گی مثلاً آپ کسی معاملات پر توجہ مبذول کرنی پڑے گی مثلاً آپ کسی معاملات پر توجہ مبذول کرنی پڑے گی مثلاً آپ کسی معاملات پر توجہ مبذول کرنی پڑے گی مثلاً آپ کو تھوڑا سامالی کے قرائض انجام دیں گے اور اس سے قائدہ حاصل کریں تے۔ اس ماہ آپ کو تھوڑا سامالی فائدہ ہوگا۔ آپ کو تھور المامالی فائدہ ہوگا۔ آپ کو تھر بلوا طمیمینان نصیب ہوگا مگر جسمانی صحت کا خیال رکھنا پڑے گا۔

۷-اس اہ آپ کودولت کے گا۔ اس لیے آپ کی سرگرمیاں بھی اس متعلق ہوں

گر - ۸کا عدد جہاں ' فقیل و بحیل' پر دلالت کرتا ہے وہاں' بربادی' کی بھی نشائد ہی کرتا ہے۔ اس لیے آپ کوکا بل سے تناظر بہنا جا ہے۔ اگر آپ احتیاط نہ برتیں گو آپ ایک بہترین موقع کھودیں گے۔ اس لیے اس مینے مخت کریں تا کہ آپ کوکا میا بی نصیب ہو۔ اس مینے یہ بہترین موقع قیر اختیاری طور پر آ ہے گا اور اس کا تعلق جا ئیدا داور مناقع ہے ہوگا۔

مہتے یہ بہترین موقع قیر اختیاری طور پر آ ہے گا اور اس کا تعلق جا ئیدا داور مناقع ہے ہوگا۔

مرت فری عدد ہے۔ اس لیے جب رہمین آتا ہے تو ہر بات موزوں طریق ہیں تم بوتا ہے کہ وہا ہے گاروہ اس کے عمدہ برندو بست کا انتظام کریں۔ اس ماہ مائی قائدہ کم ہوتا ہے لیکن روحائی طور پر بیمین بہت اچھا بہت ہوتا ہے گئی روحائی طور پر بیمین بہت اچھا بین جو تھے ہو ہے گئی اس میں دوستوں ہے تا کہ گئی گنا ہے موجود ہے اس لیے اپنے معقبل کے متعلق پیر ہے سوچھیں۔ کوئی خیراختیاری طور پر روفیا ہوتی ہے۔ اس اور ہے نیمی متعلق پیر ہے سوچھیں۔ کوئی خیراختیاری طور پر روفیا ہوتی ہے۔ اس اور ہے نیمی احت احتیاری اعدادہ الے اینا سال بحرکا ذائجہ احتیاری اعدادہ الے اینا سال بحرکا ذائجہ احتیاری اعدادہ الے اینا سال بحرکا ذائجہ احتیاری اعدادہ اس میں بڑی بڑی بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں اس لیے اپنا سال بحرکا ذائجہ احتیاری اعدادہ اس میں بڑی بڑی بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں اس لیے اپنا سال بحرکا ذائجہ احتیاری اعدادہ اس میں بڑی بڑی بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں اس لیے اپنا سال بحرکا ذائجہ احتیاری ہوتی ہیں اس لیے اپنا سال بحرکا ذائجہ احتیاری اعدادہ اس میں بڑی بڑی بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں اس لیے اپنا سال بحرکا ذائجہ احتیاری ہوت

ہے۔ وہ مہینے جن کا غیر اختیاری عدد اور خود اختیاری عدد ااور 9 ہوتا ہے ان میں آپ کیا دولت اور زندگی میں خاص تبدیلی کا رونما ہونا ناگزیر ہوتا ہے۔ اگر آپ بیش بینی کرلیس تو سے سے ستقبل سے لیے احجا ہوگا۔

## مامانه مست کی پیشگوئی

سب ہے الہلے متذکرہ بالا 9 علامات کے ذریعے مہینے کی ج**و**باتی خصوصیات برغور آ

مر کف اور پرامراور و چانی قو قر ل کا صول کی گریستان کا سول کی کارسول کی کارسول کی کارسول کی کارسول کی کارسول کی

کریں بیرہ وعلامات ہیں جو ماہانہ قسمت کے غیراضیاری عدد کو مہینے کے عدد کے مقابل کھے کہ الگائی جاتی ہیں اور پھر ماہانہ غیراضیاری عدد کے ذریعے ان مسائل اور معاملات پرغور کریں جو غیراضیاری طور پر روتماہوتے ہیں۔ اسی خوداختیاری عدد کے ذریعے ان معاملات برغور کریں جوخوداختیاری طور پر روتماہوتے ہیں جاتے ہیں جب آپ اپنی ماہانہ قسمت کی پیٹیگوئی کرنے گئیں ہو خوداختیاری طور پر روتماہوتے ہیں جب آپ اپنی ماہانہ قسمت کی پیٹیگوئی کرنے گئیں ہو غیراختیاری اور خوداختیاری اعدادی خصوصیات کو باہم ملاکریں۔

#### بالهمى تعلقات

برطانوی ماہرعلم الاعداد کاؤنٹ کیرو کی طرح نوسا پونٹی نگا گی بھی ہیں بات کا قائل ہے کہ مختلف اعداد والوں کے باہمی تعلقات بڑے خوشگوار ہوتے ہیں۔ آپ اپنی تاریخ پیدائش کامفرد عدد دریافت کریں۔ پھر ذیل کا نقشہ و کیھرمعلوم کریں کہ س سے دوالے شخص کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشگوار ہوں گے۔

مخص کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشگوار ہوں گے۔ آپ کی تاریخ پیدائش کا دوسر بے شخص کی تاریخ پیدائش کا مفر دعد و مسر سے ساتھ آپ کے مفر دعد و مفر دعد و مسلم کے ساتھ آپ کے نعلقات خوشگوار ہوں گے

التعلقات فوشكوار بهول كريار المريار التعلقات فوشكوار بهول كريار المريار المري

#### ھر کشف اور پرامراررومانی قوق کا صول کا گھوگھ کا ہے۔ شاوی کے اوقات

فوسایوشی نگاگی نے یہ بھی ٹابت کیا ہے کہ اعداد میہ بھی بتاتے ہیں کہ سی شخص کی زندگی
کا کون ساسال شادی کے لیے موزوں ہوگا۔ اس کے لئے اس نے دونقشے دیے ہیں۔ پہلا
نقشہ زندگی کے عدداور سالانہ قسمت کے عدد پر بنی ہے اور دوسرے کی بنیاد تاریخ بیدائش اور
سالانہ قسمت کے عدد بر ہے۔ دونوں نقشے درج ذیل ہیں:

تقتثه ينمبرا

زندگی کے اعداد (مفرد) سلانی ست کے تعداد (مفرد) تاریخ پیدائش کا مفرد عدد سلانی ست کے تعداد (مفرد) ...... (شادی کا سال ) ......

| حادث حضاد | I  | کے ہ <sup>ج</sup> _ا |             |
|-----------|----|----------------------|-------------|
| المهادم   | r  | المراهي الم          | r           |
| 4_4_4_F   | r" | 4" 4" L.             | ,. <b>r</b> |
| A_Z_MI    | ٣  | 4_C_1                | la.         |
| 9_2_0_r   | ۵  | A_3_r                | Δ           |
| 4_4_5_6   | 4  | 9_1_1                | ч           |
| A_6_t_1   | 4  | 4_11                 | <u> </u>    |
| -4_6_F_1  | Α  | A_Q_Y                | Λ.          |
| 2_4_60    | 4  | 4_4_1"               | 4           |
|           |    |                      |             |

مبارك سال اورمهبينه



علوم مخفید سنفنل کے عالمی سیاستدان در گیرتما کدین حروف داعداد کے میزان پر میال محدنواز نثریف میال محدنواز شریف م م ن ش مضیون نگار کی دائے ہے متفق ہونا ضروری نہیں ازمولف

تجريك بأكستان كيدوران حضرت قائداعظم كروزون مسلم عوام كي ول كي دهزكن ین چکے تھے اور ہندوسانٹوں کوکوئی اور مداواتہیں سوجھ رہا تھا توانہوں نے آیک ترکیب نجوم جعظر كي تكالي اور ذرائع ابلاغ كي ذريع انت هنت ويتكو ئيال باكتتان اور ياني ياكستان ے بارے اس طرح شروع کیس کے جموت کا طوفان باندھ دیا اور یہ بول بھی آسان تھا کہ خرائع ابلاغ بران کی احارہ داری تھی۔ اس محاذ کومجامد حریت حضرت مولانا حسرت موہائی کے رفیق خاص مجاتی و دانشورمولا نا ایدادعلی صابری نے پچھاس طرح سنیالا کردن اوا کر ویا تصرف قائداعظم کی تاریخ پیدائش ۲۵ دمیر کے حوالے سے ایک ایسامعرکۃ الارازائجہ تفار کمیا که پنترت یانترول کی تینی کی طرح چلتی زیان کنگ موگی - ادھر پھر پر رکان وین و مستائ عظام نے بھی توجد دی ادر یا گستان سے بارے میں بری سی تشخی شکو تیال اخبارات میں شائع ہوتی رہیں (صابری صاحب وی بزرگ ہیں جو"فلک ہا" کے نام سے بھی معروف رہے) بالکل اس انداز ہیں مصنوعی بحران کا ڈھول ہا کرسیاس طائع آزما این الوفت بوٹوں نے نام نہا و فیل علوم کے ماہرین سے اوٹ پٹا کے مشم کی پیشکورئیاں سلسل اور توانز کے ساتھ شائع کرانی شروع کراویں۔جس کا نشانہ یا کشان کی سالمیت اور میاں تو از شریف کی وات کو بنایا گیا۔اس گراو کن پروبیگنڈے کا اصل مقصدان شخصیتوں کونشانہ پر ۔ رکھتا ہے جومعتبوط کر دار اور دلیر ہوتے ہوئے کچھ کرگز ارنے والے اور وفاق یا کستان کی علامت ہیں۔ تا کہ اسلام کے اس قلعہ پاکستان میں دراڑیں ڈال دیں۔ بول وہ بہود وہنود کے علوم تھید سے ڈکٹیشن لے کریک جعلی 'بگاڑ'' پیدا کرنے کی کوشش میں ہیں۔ جو پچھودہ لکھ رہے ہیں۔ چونکہ اساس علمی اور فی نہیں ہے اس لیے اس کا نوٹس نہیں لیا جارہا۔

یہاں جو پچھ لکھا جار ہا ہے وہ علوم کھیے حروف و نقاط واعداد کے منتدحوالے سے ہے اوراس کی علمی جہت حزیدا جاگر کی جارتی ہے۔

اس مضمون کا بقاضا ہے کہ جیلے مردف نقاط کا اس مضمون کی صدیک بعارف لکھ دیا جائے تا کہ عام قاری کی بھی دیجی پر قرار دہے۔

مدیوں سے یہ بات بورج کی طرح روش ہے کہ علوم اسرار بیمیں جب کوئی بات علمی حوالے سے ہوگی تو اس کے علمی اٹرات پر بات ہوگی تا خیر علمی ہوگی ۔ اور جب قرآنی حوالے سے ہوگی تو ہوگی تا خیر است چند حقیقتوں میں ایک حوالے سے ہوگی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے اور سے بات چند حقیقتوں میں ایک حقیقت کبراکی طرح قرآن کر بم کے وہی بیانی ہوئی پر دلالت کرتی ہواوراس کے تحت جس قدر بھی حالات وواقعات ہوں سے شوں سے حوال سے بال فین حروف واعداد نے جس قدر بھی حالات وواقعات ہوں سے شوں سے بالم فین حروف واعداد نے ہر حرف کی یا بی جہتیں قراردی این ۔

ا\_"صورت" جسے اب بے جے د (ابجار)

۲۔" آواز" جیسے پچے حروف حلق سے پچھنزیان کی ٹوک سے بور پچھ درمیان سے بولے جاتے ہیں۔

سار'' تا چیز 'بینی ده افرات کیا مِرتب کرتے ہیں جسپے جاد دستر کے اِلقاظ معنی محصیات لیکن افرات ہوتے ہیں۔

> ۳\_برحرف کا ایک اینارنگ ہے مبز، زرد، سرخ وغیرہ ۵۔''اعداد'' جیسے الف کا ایک اور یا ، کے دو، ن کے تین –

اس میں علائے جعفر نے سات سات حروف کی جارستوں کا بھی تعین کیا ہے۔ مشرقی بخر بی بہنولی پٹھائی اور ساتھ ہی ساتھ ان کوعنا صرار بعد آتش، باد، آب اور خاک سے جر کننے اور میاسرار رو عانی قوتوں کا حصول کی کھی تھی۔ مجھی تقشیم دمنسوب کمیا ہے۔

موجودہ خلائی دور کی سائنسی ترقی نے میہ بات خصوصیت سے مشاہدہ کی ہے کہ کل نظام کا کنات کہکشال در کہکشاں ایک مضبوط ضابطہ اور نظام کے تخت رواں ہیں جہاں انتشار اور نظمیٰ کا کوئی تضور تک بھی نہیں۔

جب کدرات کو کھلے آسان پرستاروں کا جھرمت دیکھنے والے کومنتشر اور بھرے ہوئے موتوں کی طرح بے تر تیب نظرا تا ہے۔ جب کہ جہلا کو بیکلام خدااییا بحرالا ولین لگا ہے۔ بالکل ای طرح قرآن کریم کا نزول ایک مضبوط عددی۔ اور حرقی نظم اور ضابط کی نشا عدی کرتا ہے۔ جس بیں ایک عظیم بیفا م بھی ہے۔ ردھم قرات بھی ہے، شفائے امراض بھی ہے۔ فصاحت بلاغت کے ساتھ سائنسی فارموئے اورکل کا تنات کی تسخیر کے نسخ بھی ہے۔ فصاحت بلاغت کے ساتھ سائنسی فارموئے اورکل کا تنات کی تسخیر کے نسخ بھی۔ و تیکھنے والی آ کھ جا ہے صاحب بصیرت کی طرح ورنہ بے بصیرت تو محروم ہوتا ہے۔ آگھ والا ای تیرے جلووں کا تماشا دیکھے

دیدهٔ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

قرائی نظم حروف واعداد پر افریقہ سے مشہور مبلغ اسلام جناب احمر دیدات صاحب کی وڈیو سیسٹیں بڑی ہی فکر انگیز ہیں۔ جنہیں انہوں نے کمپیوٹر اور جدید معلومات سے

#### تعر کٹنے اور برا سرار دوعانی قرقر ل کا معنول کا معنول کا کا گھوں کا سول کا معنول کا معنول کا معنول کا معنول کا معر مین کیا ہے۔

قرآن کریم میں ایک اتا نو 9 کے اعداد ایک حرونی ردھم کے ساتھ افق درافق انجرتے ہیں۔عقل سلیم کواست وحی مانتا ہی پڑتا ہے۔

ایک روایت کے تحت یول آتا ہے کہ یہود کے علاء جنہیں رہی کہا جاتا ہے جوعلوم امرار بیکے ماہرین تھے، جب ال مسابقواس کے اعداد زکال کر کہا کہ ہم اس دین کو کیے مان لیس جس کی میعاد صرف آکہتر سال ہے۔ بیکن جب مزید حروف مقطعات سے تو پر بیٹان موسکتے۔ کیونکہ اللہ الیاجس کی میعاد صرف آکہتر سال ہے۔ بیکن جب مزید حروف مقطعات سے تو پر بیٹان ہوگئے۔ کیونکہ اللہ الیاجس کی ضرب سے اے + اے = ۱۹ \* ۵ ہری بنتے ہیں۔ بعض اہل فن نے ایما \* ۵ کوال میں کے اے اسے اور پھر حاصل کو تمام مقطعات سے ضرب دیر رابتدائے آفرینش سے قیامت کی آخری گھڑی تک کے سالوں کو جو کھر یوں سال بنتے ہیں گن ڈالا ہے۔

آیک مکتبہ گلرنے حروف مقطعات کے اعداد جمع کر کے سنہ بہجری ہے اسلام کے عروج کا در دوال اور پھرع دونے دائمی کی بات کی ہے۔ یہ علمی موشکا فیاں ہیں کوشش ہہر حال قابل تقدرہے۔

قرآن مجید میں حروف دوطرح کے آئے ہیں اور علائے سلف نے آئیں حروف مشی اور حروف تشی اور حروف تشی اور حروف تشی اور حروف تشی وہ ہیں جن میں الف اور ل تیں ہولئے جیسے آئیس ہر دھا جائے گا آل میں اس میں ای طرح حروف تحری میں الف لام آواز پیدا کریں گے جسے آلف فو۔ جائے گا آل میں اس کے بعد حروف کے درجات بنائے۔اعلیٰ ،اوسط اوراد تی ۔

اعلی حروف وہ قرار دیئے گئے جو قرآن پاک میں ۲۹سورتوں میں سورۃ کے شروع ہونے سے پہلے آئے اور ہر حرف علیحدہ پڑھاجا تاہے، ملاکر پڑھنے کی روایت نہیں۔ جیسے۔ الم کوالف۔ لام۔ بیم ۔الراکوالف۔ لام۔ را۔ کل مقطعات قرآنی تمیں ہیں اور اگر کر رات کاشار نہ کیا جائے تو چودہ بین ای طرح حروف مقطعات بچودہ بین ای طرح حروف مقطعات بچودہ بین ای طرح حروف مقطعات بچودہ بین ای طرح حروف مقطعات بھی چودہ بین اور وہ میہ بین۔

#### مر کند اور پار ادر د مانی تو تو ل کا حسول که هنگاهی مر ۱۲۱۸ که

الفيرلام بميم رصاورداركاف رحاريا عين

ا\_ل\_م\_ص\_در\_ک\_ده\_ی \_ع\_طابیعین \_طا\_قاف\_نون

U-U-V-b

بیجروف تمام کے تمام سورۃ الفاتح میں موجود ہیں۔ اس' فاتحہ الکتاب' میں سات آیات ہیں اور ایک سواکیس حروف ہیں اس سورہ کواسم اعظم کے برابر درجہ دیا گیا ہے۔ اس کی فضیلت و آثار و تا تیرات ایک علیحدہ باب کا تفاضا کرتے ہیں۔ متدرجہ ذیل بالا ان چودہ حروف کو درجہ اعلیٰ میں رکھا گیا ہے۔ کیونکہ میہ چودہ حروف مقطعات اور سورۃ الفاتحہ کی ذیعت سے ہیں۔

سورة الفاتح میں حروف بھی کے اٹھا کیس حروف میں سے اکیس حروف آئے ہیں چودہ تو مقطعات والے، بقایا سات میہ ہیں ۔

با\_تا\_دال\_ؤال\_غين\_مناد\_واؤ

ب ت و فرغ ش و

انین ورجہ اوسط میں رکھا گیا ہے۔ بقایا جوسات حروف ہیں آئیں ورجہ اونیٰ میں رکھا گیا۔ وہ سات سے ہیں۔انہیں سواقط فاتح بھی کہاجا تاہے۔

تا جيم رخا\_زائين -ظارفا

ے ج خ زش ط ف

یہاں یہی عرض کرتا چلوں کہ حرف سین جس کی رنگت اہل علم نے زرد بتائی ہے اس حرف کواز منہ قدیم سے حق وصدافت کا نشان کہا جاتا ہے اور قرآن پاک کی ایک بلند پا یہ سورة ای حرف سین سے شروع ہوتی ہے اور اپنے اندر تا انہا تا کا ایک جہال ہموئے ہوئے ہیں۔ یہی وہ سورۃ ہے جس کی ایک آیت نے تمام دنیا میں تبلکہ مجا دیا تھا وہ یوں ہوا کہ سائندانوں کی ایک میم نے شاندروز کی محنت کے بعد یہ معلوم کیا کہ نباتات میں زندگی ہے اور ''زرگل''اور'' بھی مادہ'' کی تھیوری چیش کی جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن تیرہ صدسال کے کونے اور پراسرار دومان تو تو کا مصول کی ہے۔ کی جو تھے کی دو گئے دو ہے ہوتے کی ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہے جا اور وہ سور ق لیسین کی آبیت نمبر ۲۳۱ میں موجود ہے تو بھو تھے دہ گے اور یہ عبرت کی بات ہے کہ ایٹم کی تھیوری بھی اس ایک آبیت کا کرشمہ ہے مصرت شاہ عبداللہ کا ترجمہ پڑھئے۔
'' پاک ہے وہ ذات جس نے بنائے جوڑے (لیعنی نراور مادہ) سب چیز کے۔ اس فتم ہے جو آگما ہے زمین میں۔ اور آب ان میں اور ایکی چیز ول میں جن کی ان کوخر تھیں۔''

یبودی سائنس دان یبودی ہونے کے ناملے ہوئے تیز نظے جوائیم بم پرکام کررہ سے سے ہرمنی کے سقوط کود کیلئے ہوئے آدھے جرمنی سے امریکہ چلے گئے اور بقایا نے روس کا رخ کیا۔ یوں دنیا کو دوسیر یاور میں تشیم کر دیا۔ جب اسرائیل بنا تو انہوں نے قرآن سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر آئیس وہ علاقہ ڈھوٹڈ نکالاجس میں تانے اور سونے کے ذخائر تھے۔ حضرت واؤ دعلیہ السلام کی بھیٹروں کی چراگاہ ڈھوٹڈ کر میں تانے دور سونے کے ذخائر تھے۔ حضرت واؤ دعلیہ السلام کی بھیٹروں کی چراگاہ ڈھوٹڈ کر دیاں ایک پرانا ڈیم تلاش کرلیایوں انہوں نے قرآن مجیدے فائدہ اٹھاتے ہوئے تانے اور سونے کے ذخائر حاصل کے اور ڈیم سے سے راؤں کو گزار بنالیا۔ اس موضوع پر مفصل تھیں اور مضمون کیپٹن متاز ملک کا عام 191ء کی جنگ اسرائیل عرب کے حوالے سے یا کستان اور مضمون کیپٹن متاز ملک کا عام 191ء کی جنگ اسرائیل عرب کے حوالے سے یا کستان اور مند سے دونا کے بیشتر اخبارات میں چھیا تھا۔

قرآن کریم کل کا نتات کے خالق کا کلام ہے اس کوصرف بیغام تک محدود نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس میں تاریخ ہے جغرافیہ ہے، کیمسٹری وفز کس ہے۔ جس علم اور جس صنعت کا ذہن راہنمائی حاصل کرنا جا ہے گا یا گا ۔ لیعنی برعلم کی اصل موجود ہے۔ بلکدا یک جگہ سورة محرامیت تمبر ۱۲۳ میں تہدیدی انداز میں فرمایا گیا۔ (بیلوگ) کیوں قد برنہیں کرتے قرآن میں کیاان کے دلوں کوتا لے لگ دہے ہیں۔

اب حروف کی طرف آیتے ہیں۔

جیہا کہ میں سورۃ کلین کے بارے میں عرض کرآیا ہوں ، مزید ہے کہ حرف مین کارنگ زرد ہے اور مشہور سلسلۂ تضوف تقشیند ریمیں ایک لطیفہ، قلب کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے اور می کنندادر پراسرادر دومانی قونوں کا صول کی ہے۔ جسے حضرت موئی علیہ السلام کے زیر قدم قرار دیا گیا ہے اس لطیفے کا بھی رنگ زرد ہے۔ تبلیغ کے لیے بردے معرکہ نقشنبندی بزرگوں کے سنتوں اور سادھوں کے ساتھ تاریخ میں موجود میں اور یہ بھی کہ جادوثو نہ تعویذات کے رد میں جودوسور تیمی ملاکر پڑھی جاتی ان میں تیرہ سین ہیں ، قبین سورۃ الفلق میں اور دی ، والناس ، میں۔ احادیث مبارکہ میں ہرشر ہے '' تحفظ'' کے لیے روزاندرات کو تیمن مرتبہ پڑھنا فرمایا گیا ہے۔

منجی کے کل حروف اٹھا کیس ،اس طرح سے ہیں استے ابجد نوحی یا ابجد قمری کہتے ہیں۔ ابجد۔ہوزے طبی کلمن۔سعفص قرمشت۔جمحد ضطع

ان اٹھائیس حروف جی کا آگر استظاق کیا جائے تو مجموعہ سب کا آیک آتا ہے کل اعداد ۱۹۹۵ = ۹+۹+۹+۹+۱+۱+۱+۱موصد یمبیں ہے وصدت لیتے ہیں اور فلاسفہ و درویش ''وجد بت الوجود''

حروف جہی کی ایک صورت ایت کی ہے جسے حضرت آ دم سے منسوب کیا گیا ہے۔اور ابجد مشمی بھی کہتے ہیں۔

1+++\_9++\_A++\_4++ Y++\_0++\_F++\_F++ F++\_1++\_9+\_A+

ظ ع غ ف ق ک ل م نوه ی طعفت تعکم توهی

اس حروف جهی سے بھی اعدادات ہی ہیں۔ اس حروف جی سے بھی اعدادات ہی ہیں۔

1=1+=11=0990

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

حر سنف اور پر اسرار روجانی تا توں کا حسول کے میں اور کا حسال کی اور پر اسرار روجانی تا توں کا حسول کے میں اس ک صاحبان علم وفن نے ان اٹھا کیس حروف سے جو سنعتیں وفت کی جیں وہ کہاشاں کی طرح علم وفن کی کتابوں میں جگرگار ہی میں ان کا احاطہ" وقت" جا ہتا ہے جوائی تیز رفتار دور میں آسان خیبس ۔

جس ابجدے میں کام لے رہا ہوں اے ابجد سرحرف اسم کہا جاتا ہے۔ یہ ہے تو ابجد نوحی لیکن اس میں جارحروف رکھے گئے ہیں۔اعدادوہی ہیں۔

| r••_[•• <u>_</u> 9• | Z+_1+_0+_0+   | Majrajaja | مية يكيام | <u>~_</u> ;*t_ |  |
|---------------------|---------------|-----------|-----------|----------------|--|
| فستر                | طيكل منع قستر |           | Z.lik     | ایکد           |  |
| ف <u>ص</u> ق ر      | م ن تروع      | طئ کسال   | Zim       | ابنج و         |  |

1000\_900\_A00\_200 Yes\_Qoo\_P40\_900

ينتشخ وضطغ ش.ت.ث.خ وشلط ط

اس سے ارباب جعفر سے وعلم آٹار میں 'اور اسم آعظم نکا لئے میں مدو لیتے ہیں۔ کسی فرد کا اسم اعظم اس طرح نکالا جاتا ہے کہ اس کے نام کے اعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک صفائی اسم اساء اسٹی سے لے کرہم عدد کر سے پڑھنا جاتا ہے۔ پرانی سالیوں اور مخطوطوں میں بڑے رمز و کناہے ہیں بیان ہوا ہے کیکن جھٹرت احمد رضا پر بلوی کی گئے۔ ہیں بڑاواضح ہے۔

مشہورادیب اور دانشور جناب ڈاکٹر احمل نیازی صاحب نے مینکتہ وہ جاب ہو نیورش کے احتاد اور مشہور دست شناس جناب ایم اے ملک کے حوالے سے فرمایا ہے کہ پاکستان میں ی اور م کے نام والے لوگوں کی سیامی اور معاشی اجارہ داری بھوگ ۔ ووسر کے تفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کے زیاد وقو وہی لوگ نمایاں رہیں کے جن کے ناموں میں بیدو حرف موجود ہوں سے اس کی تا تھے یوں بھی ہوتی ہے۔

ئ+م ۱۰+۴۰ = ۵۰ = ۵

#### مر کشف اور میماسرارروحانی تو تو ل کاعصول که مینان کشف اور میماسرارروحانی تو تو ل کاعصول که مینان کشف

یدوجروف مقطعات میں آئے ہیں میم منتز دمرتبداوری بیادومرتبداب ان جروف کو صنعت صردی ہیں لائیں ۔

1 = 10 = 19 = 1414

اب شرب دین م کےاعداد ۴۳۰×۱۵=۴۸+۱۳=۱۱۳=۵ کی کےاعداد ۱۰×۲=۲۰۱۰ \_\_\_\_\_ ۲

Z

ال طرح سے اندے۔ کے حاصل ہوئے ہیں۔

قرآن کریم میں عدد سات کی بڑی ایمیت ہاں سلیے کہ بیسات کا عدد تخلیق کا کتابت میں بڑا ایم قرار دیا گیا ہے اس کے بعد ۱۹ اور ۱۳ اسینے جود و مقطعات اور استے ہی جروف مقطعات ۔ چود ہ مخطعات اور استے ہی جروف مقطعات ۔ چود ہ مجدے ، ویسے نو اعداد کی بوری لڑی آئی ہے لیکن آیک پارٹے اور سات کے اعداد کو خاص ایمیت ہے علوم مخفیہ اور روحانی علوم سے حوالے سے علم الاعداد سے مجموعے میں مطابعہ اور مشاہدہ سے اس کے تین گروپ ٹابت ہوتے ہیں۔

ایک پانچ سات دوجیار آشھ تنبن چھنو ا۔۵۔۷ ۲۔۳ ۲ ۳۔۲ ۹

یعض (ایک بانچ اورسات) دو چاراورآنه (تین چیاورنو) دیگریه که جنگ آزادی مند دو تو می تظیریدادرتم یک یا کستان میں جن شخصینوں نے اہم کردارادا کیا ان کا زیادہ ور تعلق ا۔۵۔ کے اعداد سے ہے۔اول تو سرح ف اسم میں ہوگا۔ ورندنام کے مجموعی اعداد میں زیادہ تاریخ پیدائش بایا جائے گا۔ جیسے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش ۲۵ دمبر۔

ای طرح دوقو می نظر میداور با کستان کی سالمیت کے شفط میں کام کرنے والی سیاسی۔ ساجی اور علمی شخصیتیں بھی انہی اعتراد کی حامل طبیل گی اور اسی فارمولا کے تخت انہی اعتراد کی حامل بڑی بڑی شخصیتیں متناز عداور منفی کردار کی حامل بھی طبیل گی۔ سیاسی بیمنور میں ڈوبتی میں منف اور برامرار و مانی قون بر صول کی میں اور آنے والے مؤر نے ان کے چہرے بروی اکبتر تی شخصیتیں اپنے کر دار کا خود تعین کرتی میں اور آنے والے مؤر نے ان کے چہرے بروی پرش سے اجا گر کر وے گا۔ حروف واعداد جبرت انگیز طور پرنشان وہی کر رہے ہیں ان شخصیات کی جوصاحت و اقتداد بات جاتے جاتے ہیں۔ یا درہے کہ حروف اعداد اعمال کا مبین صرف خصوصیات کا تعین کرتے ہیں وہ بھی اس حد تک جس حد تک ان کی حدود ہیں۔ مبین صرف خصوصیات کا تعین کرتے ہیں وہ بھی اس حد تک جس حد تک ان کی حدود ہیں۔ اب چیند تاریخی نام دوقو می نظریہ کے حوالے تی "ابجد سرحرف اسم" کے ذریجہ سرسیدا حمد خان اور ساتھی انبی اعداد میں ہیں ۔ تیجے تاریخ بیدائش دستیا بیس ۔

س-ر-ا-خ

!=!+=**८**||= \\++|+\\+\

مولا بامخرعلی جو ہراوران کے چندہم عصر ساتھی میں تاریخ بیدائش دستیاب بیں۔ م-ریدی

**Δ=117** = **1"±∠++1%** 

مولانا شوكست على الصنا

ش پرع

|= |+=|"Z+ = Z++|"++

جناب أستعيل خان اليضا

السكر

العنا ٢٠١ = ١٠٠٠ لينا

آغاخال

ارخ

ا+++١ = ١٠١ = ١ الفيا

اب چندروش ترین نام سرحرف اسم کی روشنی میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح م-ع-ن

\$ = 117= 17+4+17\*

## 

تحكيم الامت حضرت علامه فخدا قبال

شهبيدملت ليافت على خال

'ل۔ڻ۔ڻ'

4 = 4 ++= Y+++++++

خواجه ناظم العرين

ل ≃ ۵۰ ≃ ۵

ملك غلام فحكمه

غ+م

Ø=!+|"+= |"++!+++

ميجر جنزل سكندرمرزا

7\_1

 $\Delta = f'' = f''+1$ 

چومه رئ محر علی

8-7-3

& = IIT = Z++F++F+

حسين شهيد سهروروي

ح سى ي ن بش ه ي د بس وروروي

10 + 11 + 91" = 941 = 14 = 4

جزل محرابوب

.,—L

 $Y = [\Delta = AZ = \Delta + M] + A+M$ 

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

مر کنن اور پراسر اررومانی توقوں کا جسول کی کی گری اور پراسر اور پراسر اور براس کا جسول کی کی گری ہوتا کی کی سے یا اسلی کی سیام افتد اور میں ''طافت' سے یا اسلی کی ''طافت' سے یا اسلی کی ''طافت' سے یہ اسلی کی ''طافت' سے ۔

اب ذرائع ابلاغ کے چندمعترہام حمید نظامی

ح می ورن ظام ی

ميرخليل الرحمٰن خو

م-خ

Ⅎ≘ℹℯ≘⋊ℙ<del>ℴ</del>≘Чℯℯ*℄*ⅅℴ

محدصلاح الدين وتنكبير''

▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗ ▗▀▗▄▜▃▊▃▀▗▄▜▗▗▗▄▜▗▃▊▃▜▜▜▃▜▜▜▜▜▜▜▜▜▜▜▜▜▜▜▜▜▜▜▜

اب ایک بنیادی تکته کی تشریع عرض کردول جیسا که آپ نے ملاحظ فرمایا که بیشتر جو نام تر میں آئے ہیں ہم عدد ہیں اور ایک ہی لڑی ایک پانچ اور سات سے ہیں۔

لیفض ناموں میں چوہوری۔خان یا سوکالفظ شامل ہے یا تخلص شامل ہے اس کی دجہ یہ سے کہ ان کے حال کے دوجہ یہ سے کہ ان کے حالات زعر کی کے مطالعہ اور دیگر شواہد ہے کہ ان کے حالات زعر کی کے مطالعہ اور دیگر شواہد ہے کہ ان کے حالات زعر کی خام حروف واعداد کا قانون ہے۔ تام میں شامل ہوکراٹر بیزیر سے اور یہی علم حروف واعداد کا قانون ہے۔

دوسری خصوصی بات بیاکہ تنقی کردار کے لوگوں کے بھی وہی اعداد ہیں اور وہی حروف بین اور دعی انکے لڑی ایک بیانتے اور سات کی ہے۔

بی ایک نکته وقت محکر دیتا ہے کہ تغیر کرنے والے تخریب کارہم اعداداور حروف کے لحاظ سے چند مختصوص حروف کے حال کیول ہیں؟ اورا بیاد وسرے مما لک کے ساتھ کیوں ہیں ہے؟
ان سوالوں کا جواب پا کستان کے ساتھ حروف ہیں دمقیان السپارک کے مہیندگ ستا بیسویں تاریخ اور آخری جمعة السپارک کے ون میں اور تشی مہینہ کی سمارا گست میں "ویدؤ بیتا" کے ساتھ سے دن میں اور تشی مہینہ کی سمارا گست میں "ویدؤ بیتا" کے ساتھ سے دن میں اور تشی مہینہ کی سمارا گست میں "ویدؤ بیتا" کے ساتھ سے دن میں اور تشی مہینہ کی سمارا گست میں "ویدؤ بیتا" کے ساتھ میں اور تشی مہینہ کی سمارات کی طرح روش ہے۔ (۲۹)



مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

#### استفاده

### اس كتاب كى تاليف ميں جن رسالہ جات و كتب ہے مدولي گئے۔

- (۱) سلطان محموداً شقنهٔ حکایت دسمبر 1992ء
- (r) سلطان محموداً شفته حکایت ایریل 1992ء
- (۱۴) سلطان محمود آشفته حکایت اگست 992 [ ء
- (۵) سلطان محمود آشفته /حسین تا قب حکایت جنوری 1991 ء
  - (۲) سلطان محموداً شفته حکایت نومبر 1991ء
  - (۷) سلطان محمود آشفته حکایت همبر 1991ء
  - (٨) سلطان مجموراً شفيته حكايب متى 1992 ء
  - (9) ملطان محمود آشفنه حکایت دسمبر 1991ء
  - (١٠) سلطان محموداً شفته حكايت اكتوبر 1991ء
    - ا (۱۱) سلطان محمود آمیفند حکایت مارچ 1991ء
  - (١٣) سلطان محموداً شفته فكايت أكوير 1992 م
    - (۱۳) سلطان محمود آشفته جکایت می 1991ء
      - . (١٣٧) عميم الف حكايت متبر 1993ء

#### 

- (۱۵) سيدسليمان شاه گيلاني حكايت اكتوبر 1991 ء
  - (١٢) سيدسكيمان شاه گيلاني حكايت متى 1989 ء
- (١٤) سيدسليمان شاه گيلاني حكايت جنوري 1982ء
  - (١٨) سيرسليمان شاه گميلاني حكايت مني 1983ء
- (١٩) سيدسليمان شاه گيلاني حكايت مارچ 1983ء
  - (۲۰) حسين تا قب مكايت ايريل 1993ء
    - (ri) منزاشرف منکایت دسمبر 1986ء
  - (۲۲) سراجي نظامي سياره ڏانجسٽ 1969ء
    - (٢٣) شيم اختر سياره وُالْجَستُ 1969ء
- ( ١٧٧٧ ) صلاح الدين ناسك سياره وُانجست أكست 1966ء
  - (۲۵) سياره ڈائجسٹ ايريل 1968ء
  - (٢٦) مسعود فاراني سياره ۋائجسٽ ايريل 1967ء
  - (ع:) سيرسليمان شاه گيلاني هڪايت مارچ 1987ء
  - ( 1۸ ) مسعود فاراني سياره ڈائجسٹ ليريل 1969ء
  - (٢٩) ملك مديب الندسياره والمجست فروري 1994ء

#### 

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com